طهاعت : دائره المكرك پريس حمدرآباد تختابت: محودالحسن كآملي مالميكالوي لوراد إ- ساستمو اشاعت إر نومبر ١٩٩٣: ع بایندنگ نام آباد اردو برنس قیمت (- پیس روینے ۵۰=/Rs, 20/ · NO. TAN د فتر" گورنج پسبلی کیسو. ٢/١٥١-١- عظم بعد نظام آباد ین کولا۔ اسس

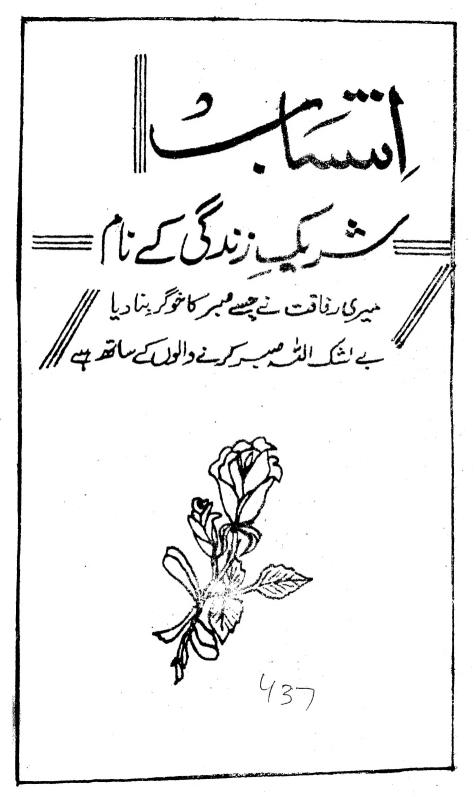

میری باتھوں لگھیا ہے دامن جبرورضا محصر کو کیا لیناکسی اقرار سے الکارسسے (ممیل لفا) آبادی)







"منورسي كاشار" جميل نفي آيادي

بست میں وہ اپنے قدیم کول مایہ ادبی سرملہ سے روگر دانی ہیں کریا۔ اساتذہ و ماہری فن سے چشم پڑتی کہاں مایہ ادبی سرملہ سے روگر دانی ہیں کرتا۔ اساتذہ و ماہری فن سے چشم پڑتی نہیں ہوتا ۔ موروق قدرول کی شزت اور انترام کا جذب میں میں ہے۔ لیکن وہ اسکے دید ان راہوں برجلنے کا قائل ہیں ہیں بر قدر میں کو ماہ ہیں ہے۔ اسکے اور آگے بر حصنے کی ہوست اور وہم ارکھا ہے تما فن سرول کے اندھ پر ماہ در کو کر جلنے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں لطف نہیں آیا ۔ اپنا اور جو مقود اُرکھا نے میں وفاد کا میں ہونا ہے۔

ے ایک الیے گوانے یں آنکو کھولی ۔ جس میں زندگی کی آسائش اور آرائشش سے درائع می فراوانی ہیں تھی ۔ جرجساتی اور خاص طور پر زنبی نشود کا کیلئے نہایت مزدی

ہم تن ہے۔ جیل نے اِس ماتول میں میمندستی ہی سے اپنی شعفیت کو سزار نے اوز کھا۔ كيله يك و دور شروع كردى . و لانت مخودا عتما دى ا ورخوم المهندى كورا بريناكم يغ سور كا عا زمماً - تحصياعلم وادب عصب أنهي تلاش وتجمعس ي راسون مع مرد کر دیا - مسل جدو جهد اُنہیں اُن کی منز<u>ل سے قریب سر آگئی ۔ اُنہیں اُن</u> مَامَ مَكُ بِهِ إِلَى مِهِالَ بِهِ فِي رَوْقُوا المِشْ مِندَقِيعِ بِإِلَّا الْمُعَارِمَا مُولِ لُو النولِ نے رفتہ رفتہ سازگار بٹالیا۔ بنتے بنتے لا جمکیل نظم آبادی ایک رفش اورمال*ؤس نام بن گی*ا-ایثار تی حرارت اور و فاکی فعارت نے اُنہیں اُردوکی ترویج و فوآء کئے لے سنتی سرلیا - انہوں نے ہرابتلاء سے خور کونہایت تیر دقار طریقیت موفوط رکھیا نہایت دیا نتداری مود داری اور سنجید تی سے ادبی خدمات اتجا کہ دینے میں منہمک سرکتے أنكى ادني سخعيت كانكس سنجه إيذو سيمسلسل وأنشورول كي آراء كومتحرف كم رباس - وه زين برزية سيرت كي بلندلوك كدينيين ك كوستن مررب اي-كالحارة مين ادبي جرئية كونج مبارئ كيا سنتن بسة إورهبا مت مح نواتعي سم با وجود به برجيع ملكسيَّ گوشِّے ہيں ترتيب كى مليق مندى ا ورپومنوعات كى مجركميِّرى نی دھبہ سے مقبول ہے تیں اب تک جمیل کے دوشوی مجموعے" سلکتے محواب" اور" تجدیدآرزو" شائع ہوئے معبول ہوئے اور فروخت بھی ہوگئے۔ یہ میری م نعیبی سے کہ میں اُن کی نریارت سے محرد را م - اس نہایت آب د تاب معساقد اُس کا فیر اِ شوی جموم اِس مجوعہ کی تخلیقاً مت کے مطالعہ سے روشن ہیں کہ اُبنوںنے ایسے عہد سے تیا منوں اور مسائل کو این اندر سموت ہوئے اظہارے وسائل میں فن تی فطری جميل سے شري سي قوت ميزه ك فضوس در يجوں ميزوش ا منگ وتك ويتے ہي لا تصمفري تصاين بفريعي اليف محمرت دوربهي تعسا جيل سے سال ايسے اشعار كى كمى نہيں جن ميں بعرلور ولنزہ اليسے

چھوٹے جعب نشتر ہیں جرسماجی فامیوں کے جسم بر مجرا زخم اور مجرز میں جوزیا

وكهذا إسه سنهال مربيقيمتي بيت بيئى تجهے خرید سے شوہر دیا گئیا چا ہوتوسونی پہرمیٹرھی دو دانستر کی اول ریا ہولے السالكت بسكل كوج بيمقش بن كيغ *نوں ٹیکمآ سے ہاں ہرٹرخی اخبارسے* ای مزاج اور ما ول کے چند آشیار سیے کبی ہیں ۔ كيابور باب آج ابنساكي رليش سي فنخب ديمها كيخود كوبجا المراجع تحتی اینانفراتنانہیں ہے آج ایتول میں تحت نظري خبارتاب كوف دامن مياتابر ا کرچمتر ہے وہ تواے خبل اُس سے یک دیجے رمرا دست بتريقم كوالليت سيا المسطيح مرایک الیسی سیجا ٹی جیسے محسوس توسب سرتھے ہیں نہیں افہار کی قدریت اور ملاحيت مسيمسي مين سرآسي مفابيده جنهات اورا شاسات كوسيدار سرنے والے اشعار جمیل کی شناخت ہیں زندگی کی تلاش میں ' میں ہوں نەنىگ جىدىخورلىھوندى بوڭسە

ان كى شاعرى بين تهد دارى بهر كرى جدت اور ندرت اليد اوماف ہیں جو قای کو متحدی تہیں کرتے - بلکہ اس کے جذبات کو متوک کردیے ہو فعال بنا دیتے ہیں غزلبہ شاعری میں یہ ٹائز ' زور' اورا تر برموں کی ریاضت او بیشو کے لعد پیلا ہوتا ہے۔ مجبی گرداب اور طوفان دیتے ہیں سہمارے بھی مجمی کشتی دلید دیتے ہیں دریا میں کستا ہے بھی کو ٹنے پریں دل کے کما لکھا تھامقدر کامی دیٹہ لکھیا اكرلېرىمى أنخى تى د لونے كے واسطے وه لهربي كمارے بدبہنمياگئ بجھے جمسك كاشام كايس جهال جديد لهجيما تركير الميد وببيان کی شاعری کا روایت سے بھی ہوئی بار فراری معنوی دیکینی اور روشی بھی تا نظر انتا میں ان سے پہاں ہجرو دصال نالہ شب گیر سب تجد الما ہے وہ حسی وکش کے دمند کی مکاس اور ترجمان نهایت مهذب انداز میں کرتے ہیں . اُنہوں نے اپتے الشعاريسي ترسيل كاحق بخوب أدا كيلهيد واخلي بهاتو - اشعاري ميدرنگ خانك النك تموسات اور جذبات كوفوشكوار معنوى رشتول سے منسلك مرت ہي ماضی کی خوبعمورت یا دول اور با دول کے فمس محد آمیز کرنے کا بہزا نہیں آیا ہے آب ہی نے نزدیک سجانا آب سے میں تودور تہیں تھا ا ئى جوان كى يا د توم كاگئى تھے خوشبرتمی خود تو پیمری آدیجه اگر جی تم سیمنے ہوکہ میں دور بہت ہوں تم سے تم مرے دل میں ہومستور تمہیں کیا معلم

برجمیل سفرلیات کے دوش بدوش جدید تا زاتی نظمین می است محصوج "" تمہارے نام اور مشرکی دندگی فکر , ے تعکینة انتعاری خوشیو حرف اومی دکن کے ہی جی و د بیامی کا دل کش منظر اقدار کا ایک مین گلاسته همی مید اقدار کا ایک مین گلاسته همی مید افزار کا ایک مین گلاسته همی مید منظر کا ایک مین گلاسته همی مید منظر کا دل کش منظر اقدار کا ایک مین کا دل کش منظر اقدار کا ایک مین کا دل کش منظر اقدار کا ایک مین کا دل کش منظر اقدار کا دل کش منظر کا قدار کش منظر کا قدار کش منظر کا قدار کش منظر کا قدار کش منظر کا دل کش منظر کا قدار کش منظر کا دل کش کا دل کا دل کا دل کا دل کش کا دل کا ر م سوامس بجی به مجھے لیتین ہے کہ مسر ہیں وہ تعبیر کے تسیزہ زار تک مرور بہنی يران كرجو خواب والمسة



محد منٹ تمسیلا داجہ - پی ۔ جی ۔ گراز کالج محوالمسیار ۱۰۰م > م فوان عمہ 326505

مرحاح ل عابات

شامی پی اثر آفری کمیت سے زیادہ کیفیت شقیق ہے اور یہ خاصرت مزل کوئی سے میا ف جعلی ہے ۔ بلا شبہ ہائ عزل منی اغیار سے شا تعار روایات کی حامل ہے ۔ اِس کالب ولہ بخلف او دارس رونما ہونے والی تبدیلیوں سے با وجود اپنے کلیدی وصف افرانگیری کھٹیش وجا دسی سے در نہیں ہوا ۔ در اصل عزل انسانی تجربات و مشاہدات ہے ساتھ ساتھ حبد با واصات ہے تا میں گواہ ہے ۔ بلکہ وہ والستہ وشودی طور پراسی تعدیق ہی کی ہے ۔ واصات ہے تا میں گواہ ہے ۔ بلکہ وہ والستہ وشودی طور پراسی تعدیق ہی کی ہے ۔ واسات ہی تا گواہ ہے ۔ اس میں تخیل واوراک کے علاوہ وگداز انفس و آفاق کے مسائل سے استی ہی ہے ۔ اس میں تخیل واوراک کے علاوہ وگداز انفس و آفاق کے مسائل سے استی ہی ہے ۔ اس میں تخیل واوراک کے علاوہ فیلسنیان اور مذہبی اِقعال می تخیل کا انداز دیا ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق سے میں میں کہ وی خزل کا انداز دیا ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق سے میں میں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہی ہی کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہی کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہی کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہیں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہیں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں میں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہیں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہیں کہ ویزل سے بارت ہے ۔ ہشت اور اسلوب کی تدریق میں ہیں کہ ویزل سے بارت ہے ۔

ہارے ماں شاعری پی غزل موری ترقی وطورے حال ہوا۔ اور المعاری ہیں خوا میں ترقی وطورے حال ہوا۔ اور المعاری خدا ہوں ہوا ۔ خزل مجد بدغزل المینی غزل موری ترقی خزل المعاری ہیں ہوا ۔ خزل مجد بدغزل المینی غزل موری آئی خزل موری المعاری کو تمہنا ہی تدری ہوئی اس موری میں خزل خوغزل کو تمہنا ہی تدری ہوئی اس موری میں موری در ایک موصوع و مرزی ترکی ہو ہوئی المان ہوا ہے ۔ الم موری در ایک موصوع ترکیب سے میا تھ انسانی ول ود واقع بلکہ دوری موری ترکیب سے میا تھ انسانی ول ود واقع بلکہ دوری موری ترکیب سے میا تھ انسانی ول ود واقع بلکہ دوری موری ترکیب سے میا تھ انسانی ول ود واقع بلکہ دوری موری میں تامی المان موری میں تو کہ المان موری میں تو کہ المان میں المان میں المین المان تا میں المان میں المین المان میں المین المان المان میں المین المان میں تامی وائی میں تامی المان میں تامی وائی میں تا

كوچل این وآشی یجنی وردا داری بعالیجارگی اوراظامی و اِدراک للانت وسكفنگى بى نهيں نم جاناں اورغم معدان بھى مليگا- بالفاظ در ترخزل كوئے سنا اُستكى دول آديزي كى ترجان جدت و ترق بسندى كى فوكر ہے ۔ عارى خويدر كوئ كالعاب يى إى اظهار واقى كارور يول محموس بوق كدند برنظ انتخاب شعرى محمد جميل" بعي أنك السيايي الكراليي الكراليي الكراليي الكراليي الكرالية ال مرت ہے۔ سیری مراد صبر جیل کے حال عبدالباری جیل نظا آ آبادی ہے۔ یان نوجوان شعراء میں شا<sub>و</sub>ل ہیں رجنہوں نے اردو زبان دادب سے فردغ کیلے م ابى ناك ترصلاحيتون كووتف مرديا به - ميرا ان سے تعارف عرصه سيلي اس وقت بوا - جبكه مين فحف ايم إسع عنانيه كا فالب الم تقا- اور تمل لفا) أا دى كرى مر رست آساد مترم مغنی صدیق کے زیرا دارت ما بنائیہ آپ و آلٹش میں (نظام آباد) میں اپنی طالب علامتہ کاوسٹیں بیش سرتا نظام مینی صدیقی ایک بعير يحكيد مشق عانى وشاعرته : حميل نداينداسا دس جر اوراشفاده واكتباب كيا والشغيق اساً دنے بھی شاگر درشيد کی استعداد وا نهماک کوديم كراينانب كجرابع شونب ديار محفه اجعا يا رهيك وجنيل نه مغنى عدافق كالجاء اورأن كي ره نمائ من بفته وار توريخ جارى كيا - جرآج بسي ليركانوانا فيف اوريا بناكيون سع جاري وساري سي - كو بحرح قابل قديد تحصف والول مي مرف اضلاع آبدهرا میدلیش کے شاعروا دیب ہی نہیں ۔ بیکہ مزروستان بھر مے نای ترای اہم ملم شامل ہیں۔ جسکی نظام آبادی تو بح کی وساطت سے زياره اپنى داتى قابلىك اوردل جىسى سەشاغران بلىندلول كوتھے سنے ى يعى فرقوف كى بعد تب بى تو وة صب خيل سے قبل دستگية خواب الاتحديد آرزو" بيسامسين تحفول سے دا دو تحسين بے شا سے ق بوتے \_ ہی نہیں بلکہ دنیائے علم دادب کی ایک اہم تبذی واقا فتی 61220" Who is tuke "Clark شاعرتی انسانی حیات وممات تر معیدی کسی جی نظری سے بلند تو تمویشک مے بارے بیں انسانی شعور کے تمام اُفقی اور عمودی سنتوں کی جانب اثبات سرتى بع حب مين قطرت سع مطابعت بيدا سرسي كفري تفريد نين استاز كرئ والمسلوملي به اس من المانتين ركينان معاشى يغيات ساس مالات سكون واصعراب كيا كيد نهي واضح ريع كدانسان بيولسش

كابعد سے مرت كم على سے ى دوجارد بها م اوريكل سل ہے إلى كا لم بھی رکھے والا نہیں ۔اکمید و ناامیدی نوف وجراُت موشی و نار کمی **مذبات** و بعنى شوراور ب شوري سجى كيداك كل كي مورت سدا ما كريوكا - اي میں مید وجہد سے امکانات ورجمانات إرتقاء بافروغ كانشاندى كرتے بل اور یا تا موں کے والے سے یہ بات کہا جاسکتی ہے کہ غور وفکر کے علای ذہیں اوا دنظ ونبري تزرى ولفن عدر إده مرت كا دراعه محقة إلى اس مين زندگی کیست جال کی معزیت واہمیت صاف دکھا ک دے گی۔ چانچہ باراشاع وادیب جوایک عام آدمی کی میثیت و کعما ہے ۔ ہارے معاشر سے وسل فج سما فرد ہوتا ہے ۔اسکے لینے ذاتی عماور دکھ میں ہوتے ہیں۔ وہ ہی ناآ سودگوں المناراين بينديا فوابش كالرندك كذارنا بياسات اين تأامامات کو تحقیق شو وا دب کے سما رہے بیش کرنا چاہتا ہے ۔ اِس دشواہ کا برنیکر ر معن ليلط كسه بعيارت سيخيال زياده بعيرت في فكري جولان سي كنهاينا رِنَا ہے ہے اِنگ ہوان تج یات توجس کا برشعبھیات سے تعلق کیے۔ إظهار كرنا آجى ك شاعرى كا خاصر به -أور يمل نظار آبا دى ك شاعرى كوين ملوم دمانت ادرانسان رثيتون سي مربعدا علاي شاعرى سيمترا بول -جَيْلَ ن دانية لورياصاس ونكرك سائق ايذ المراف واكناف كمننى و نبت تو ترن كادراك كروايات - الطح كلاكس ذوق جمال بعذبة شوق تعميانسانيت له دوش بدوش اخلاق روایات من ومعنی ك صواقت اسكى متنوع دسيم كيشيت ي خط وخال ما ف نظر آتے ہیں انہوں نے نئے نئے جرب محف اس لئے نہیں مع كراسك ذريع وه اپئ شخصيت من حريت زال كي كيفيت بيدا كري -بلکہ اُن کی نظریک آن بدلتی ہوئی زندگی تعدیبی اسکی مختلف جہنوں کھے لذعرت يربوتى إلى - ال كالشعاري كرى فتي الله جاشنى كم عداوه - יינטייט 367

رون بن -اورسمیا مکھیا اپنے شعروں میں روزاک تا زہ واقعیہ مکھیا

د کیو ہارہ جلنے کا ہوگا کوئی سب منة بسجان سي مي يسبيراغ

جس نے انگارے بھائے مری البول س جمل وہ تو کی غیر مذہو گا مرا ایسٹ مہو آ الالا

پڑھنے لگے ہیں ہوگہ ہیں سرسے پاڈل کا۔ ہم آدمی کہاں رہے اخبار ہو گئے

مطول پرمرملے درمرسے اچھ لگے ہم سے ملنے بوجی آئے مارے اچھے لگے

> ستی باتیں بول ریا ہوں دقت کی گرمیں تول رہا ہوں

جمیل سے باں اسلوب والمہاریے اعتبار سے جمیلانات سامنے آتے ہیں دە كىم دېيىش بارى معاشرتى زندى تېدىي دانمانتى علامتون كى نشاندى سے باخى قريب میں جن شواء نے ترقی ایندی کے دیجا نات کی آبیاری کی۔ اُن کی ایک فاص دائر فاص لزعیت یا لاز مکر وسینت تھی ۔ مگرحلاہی ترکی پسندی نے اس رو مانیت سے تحریم كيا مِس كَ يُومنوعات ايك طرح سے فحد و دس و عملے تھے۔ تب ہى توا بول نے جوہدات یا حسنیت بےعزان سےاپی شاعرِی کی بساط بچیائی۔ ترقی پسندشاعری اور بعدیقہ شَّا مِرِي كَ تَعْيَمِ كِي كِيهِ اسْقَدْرِمِ كَا بَكِي الْأَرْسِي بِهِ فِي كَدِيم لُوكِ سِيا كَ اور مِنْسَى مسائل مكية والون كوترتى ليندكه أسفه اورد يكرسافل صات بريا اجتماعى مدابات داصاسات کی ترجمان کرنے والوں کوجدید -جن ک شاعری می نیٹے نے تجہات اور خلیعات کی صورت گری ہو ۔ جمیل نے اپنی شعری صلا میتوں کو کسی تحریک سے ماً ٹرکے بغیران روایات سے استفارہ تما جرنے اسالیب والمہاری جستجے این تھے بمیل نے فرد ک داخلی زندگ کے سجیدہ اورمشندع مسامل اس سے مزاج مستق اور خاق صن كوبى بريا المدأن بنيادى حقائق يرفد وخوص كيا . جس بن تهذيب ك پرمچائیاں وقب کے یہ رحم ہا تنوں خیروشرکی موکہ آدائیاں مدینی و تاریکی کا تعادم كابروالى كشكش مواب ومقيقت كبيكار ياس وأمدك مذم آوال برماحل دوانه ک بدلتی تعدیل می کوشال سے ۔ غزل جیل کی عبوب منف عن سے ۔ کو اتہوں من تعدید میں اس مناعرے براہ داست يابيا من بيرايد اختيار مرق ع بات علامتى اسلوب كواينا ياس ياس ليك

رے فیال میں جمل سے ہاں فی اظہار مواد سے الر بن ہورتے اس الر بند ہورتے اس الر بند ہورتے اس اللہ معنقل حیثیت افتیار سر فیا ہے۔ اِس میں انتقار اور بحران کی مدہ ایک مستقل حیثیت افتیار سر فیا ہے۔ اِس میں انتقار اور بحران اللہ معالم میں مدہ ایک اور کی اس میں انتقار اور کی فی مورت ہوئے اللہ کی اور پیمارے مومنو مات زبان واسلوب اموال و متابعات معود و تزول کے مرازب ہیں۔ مجھے اس بات کی نوش ہے کہ جمیل اس فکر و فن کے ذرائعے ناموری کی اس در جے پر فافر ہیں۔ جہال فتکار (شاغرواریب) مسی مورفادگ و کے ماری کی وسا محت نامان ہوئے۔ اور بیمی کی وسا محت نامان ہوئے۔ اور بیمی کی وسا محت نامان ہوئے۔ اور بیمی کی وسا محت نامان مورفان کے دور بیمی کا رہ کے مورفان کی وسا محت نامان مورفان کے دور بیمی کی وسا محت نامان مورفان کے دور بیمی کی وسا محت نامان مورفان کے دور بیمی کی استان دیام الی مورفان کی استان مورف کی استان مورف کی استان مورف کی انتخار مرائے جا سکتے ہیں۔ اس کی کا میان دیام الی مورفان کی انتخار مرائے جا سکتے ہیں۔

عبارت مخرق مبرجه آب السيئ الناد بهم المسار بم مع جاسكة ابن السيئ الناد بهم مع جاسكة ابن السي مرساس فيال كروش و تائيد بهرات سے - آخر بن جر جيل كراس فوله ور اندر ترس مرسا بول اور اندر ترس تا بول كدار دور زبان وادب كى بزردائى ہے اس فيريقى حالات بن مبرجيل كى زيادہ سے زيادہ دار دن جائيگ كى زيادہ سے زيادہ دن جائيگ كى زيادہ سے زيادہ دن جائيگ كى ديادہ سے ترسی ہے اس شعر پر ختم كر تا بول - دار دن جائيگ - اپنى اس تعلى كو جيل ہى ہے اس شعر پر ختم كر تا بول -

م تربے قربان جیل عزوں اے اردوزیاں تری اُلفت سے زائے ہیں ہے شہرت میری

داکرط عقیل باشمی (ریگردشعبه ارددجامعهٔ کانیه) مرفرازمسنزل هم-۷-81-88-5-3

## اتوال قور

ين اينا تيسرا شعري مجومه مسبحيل" قارْمين كي خدمت! ش محدة برئ مرت فوس كررا بول - قبل الاي مير ب دوشوى جوع ملكة خواب معوله في ادرم تجديد آرزه عوله في شائع بوكريد والنامة ریکے ہیں گزشنہ ۲۷؍ بریوں سے اُردوشوی وا دبی طقہ اوراُدووا لیے جس مارچ ا موصله افترائ كرت رب إلى اورميرے إن دولوں متعرى جمي ول كو قبوليت سندعطائ سے ۔ اُسد ہے کہ وہ آگندہ جی میری حوصل فرائ مرین سے .اقدم اک تیسرے شوی فجوعہ کو بھی شرف قبولیت مشتیں گے۔ ا پیغ تُعارف میں میں بس آبرا ہی کہوں گا کہ میرا نام عبدالهارى بيد ـ مين وي وي الماكات الركي ايك توسط مران بين بريدام والمراف بير عبدالباری ہے۔ میں سنت وہ ما ساں برب ہے۔ کا حلی رہا لیکن اس مدورا کامیاب کرنے کے بدخم روزگار سے برسول آنکے مجل حلی رہا لیکن اس مدورا میں آ جب بھی موقع ملا تعلیم سے سلسلہ کو آخے برسوایا ۔اور ایم اسے تكوركر بي لي - اوراب النه كي مدر شامل حال رسي الله يي ايج - دي . ي بی ہوہی جاشگی۔ ریڈ لوا در شیں ویژن کے علاوہ گزشتہ ۲۰ ربریوں سے ملکہ وبرون ملک سے بیستر ادب جوائد ئی میرا کا ا شائع ہور ا سے - ملکے علا شبروں کے بیشارمشاعروں میں شرکی ہونے اور میں سنانے کے بواقع بھی ، ہیں۔ تحق ادبی الخنوں سے تعلق ہی رہاہے ۔ مجھ الوارڈ زہمی یا تے ہیں۔ ميرا تدكره الشياري الهما شخاص سيسوا في حال ت مرا سمنے والی ایک اہم انگریزی کتاب " ہواز ہو" میں ہی شامل سے ۔ اِس موتعہ براس بات کا عتراف کلی صروری ہے مراكلمواند شعوادب سه كوسول ودرها بديفام آباد ك تنوى وا دبي ماجل ف بحدثين يد دوق يبلاكيا- أورجعزت معنى متدنيق مروم كى أسا دانه شفقه اورده نمائ في ميرك دوى كو مكارا ميرك من كوراسته وتعايل- اورسية

يركانه الله صرت معلى الفاركي ميم المانه سي جب صرت معى مدلق انتقال فرأمي توبين يكادتها إن سنكلاخ زميون يمرآ تكم برصف كي سعى وجدوجدس معروف بول - ابني اس كوشش يني مين كمهال تك كلياب ہوں۔ ادر من من موثوں ہے جوسے لفزشیں سرز دہوئیں۔ اُس کا فیصلہ قارس خد مرس في إشاعت مي أردواكيدى التعرام ويش كم جزدی مال اعانت جی شامل ہے ۔ اِس مع اُردو اکمیدی کا شکر مداد ارتام نامری اخلاتی دمدداری به محتم کانر افست نظمی سابق معدشعهٔ اردوگوالیار اور محتم کاکر معرعقب کم باشمی ریگردشعبهٔ اردوعشا نید یونیوستی مدرآ با دنے میرے کلا ایماین قیمتی لئے مکھ کراسکی توقعی مرحال ہے۔ میں اپنے ان دولؤں کرم فرا فی کا تہد دل سے ممنون ہوں۔ جناب فی الحسن کا آئی (مالیگالزی) نے میرے اِس جوعہ مى كتابىت نهايت عبت اور طوص سے كى سے يى ان كابھى مميون ہوں -آخرس میں تمام قامین سے بھی التماس كروں گاكه و ه این قیم آلئے مجھے نوازیں - تاکہ میں اپنے اس شعری سفر میں آگے بر صفح ہوتے۔ اپنی قیم آلئے مجھے نوازیں - تاکہ میں اپنے اس شعری سفر میں آگے بر صفح ہوتے ان سے مشوروں کو مشعل را د بناؤل ً -

جمل نظام آبادی ایرانے

نعرب پاک

شکریے تیراخدایا کمسلی والے ہیں مربے میرے میرے میرے میرے میرے ہے شرف جھ کوغلائ کا سفید ابرارکی میرے موتی میرسے آقا مملی والے بسی میرے مشرکے دن فکر کیا ہے دھوپ کی اور اسکا كلى وَلِهُ كالسِّهِ الأَحْسَلَى وَالْحَبِّي مَرِيح بن بہیں آوارہ سک بین بہیں ہے آسرا تربير به وحمت كاساية كلى واليس مرك فکردنیاکیا گرون میں فکرعقیٰ کمیا کر دن میری دنیآ میری عقبی کملی والے ہیں میر ہے گردش دولاں اسی میں خیرمیت ہوگی تہری سامنے سے ہیرہے ہف جا کمہلی والے ہیں میرے س چلاجا وُن گاطیب تعت گوٹی تطفل المتيط محدكو بلاوا محلى والعبن ميرب اب نہیں فکر بخشش کی جے مطلق جمسی لیے قبربو ياصتر مرجا كملى واليهي مي



## جَبَا كَا فَرَحُضُونَ سِيالبِرْ مِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فقل بين بين آب بريا فمسّب ا سے قربال مسيدا گھر کا گھريا فحسّب ا صلى الدعلية وتم ملىائلوليرويم مهخال وطبيوكم باليجة إيدر بالحسب مهلی النوعمی وم به در آپ کامب اسریا بخت بلاتے اگرسرے بل میل سے آسا بیں اُر آ تا ہوتے جو پریا جسب صلى العرعكي فيم خداکی تسبر اکر از خرای بشرین بی فرکسرالبشر یا محسد مهلی الدعیدوم بحبذات بحمدرا دنياس كياس صلى الندعنيدوم سريری زندگ سهے انگسو يامحس لِقِبَاً مَ وَعِمْسِونِ عَرَّا بِهِرَّا اِلِالِهِ زباں سے بوکہا احمد یا فحسسیہ مسكى التوملية وتم صیل مزیں برنگاہ کسر بہو وہ قواہ ہے کیسے گیر یا محسانہ میں اللہ عیہ دیم

نول جوسیے لول دیا ہوسے مندیں تھی گھول رہا ہوں سبی ہائیں بول ر ما ہوں۔ وقت کی گرہیں کھل رما ہول پابرتوسول سید مجرهها د و دانشسته میم بول د ب<sub>ا</sub>م میو*ن* دودنیں ہی سیا درستارے أرْفَ تُحْرِيرً قُولُ رَبَا ہُولے جب سے اُن سے اسکے لڑی ہے مستی بیں ہوں ڈول رہا ہوں سیدی یادی کو گی کے بسٹ دھیرے دھیرے کھول رہا ہوں س بی بی سرک سودائی دیمیموااااا ابنے لئے تم مول رہاموں علم وفن کے مہرسیدے موقسے میں بی جمشیل اب دول رہاموں

مذم العی بات مرتے ہیں ہزدہ رہات کرتے ہیں مسافر سے فقط رستے سے متور بات کرتے ہیں مری یادوں سے ہم ہی الیسے اکسٹر بات کرتے ہی عبت سرنے والے جیسے چھپ کر بات سرتے ہی تمہارے سامنے کے لول دیں مکن نہیں ہم سے تعبور میں منگر نہم نتم سے کھل کر بات کرنے ہی زباں تو مصبلیت بردوش سے خاموش رسی ہے جوس ہے مرکر بڑیں دھڑسے وہی سریات سے ہیں رر آئیے تو آئیے ہیں اِن کی بات ہی کستنی ہمارے ہاتھ آجائیں تو سیقر بات سرنے ہیں کہاکرتی ہے کیا ان سے خوشی دشت وصحہ اکی دوانون سورزجان كيايدمنظربات كرتيبي نعادہ دیکھیا ہے ڈسک سے میری طرفِ ناصح ميري تشذلبي سعجب جي ماغربات كميت ال نہیں سے فرق چو نے کا بڑے کا اسی تقرول ہی وق ملاج مم سے ہم برابر بات سرتے ہیں جسل امعاب رس می عمایت کا تعدق ہے ہماری سیاس سے اسٹے سمندر بات کرتے ہیں

میں اگریپ بھی دہوں تومسئلہ ہوجائے گا اور اگر کچھ بھی مہوں توجائے کیا ہوجائے گا

یہ رہ سمجہ اتھا کہ السا واقعہ سوجائے گا میرے غم سے یہ نصابہ آشنا ہو خبائے گا

لاكھ كۇسىش آپ كىچئے لاكھ كىچے احتياط حاد ىذمېرنا اگرىسے خاد نەمېرنا اگرىسے خاد نەمېرنا اگرىسے

میرادل معموم بھے کی طرح سے دو تو آپ اِسے ایسائیں کے دا میکا سوحلے کا

میر مین میں رہ گا دل تو موگا کھر تسرا!! تیری را ہوں میں آخر رکھوں دیا ہوجائے گا

بس اسی اُمید بر ہم کی وسے ہیں نہ تدگی زندگی تجھ سے کشی دن والبطہ ہوجائیگا

میرا اینا بھائی بھی دشمن میرا بوجائے گا

آپ ہے حق میں یہ بیقر ہو قوم ولیسی میسی ا ہاتھ میں آتے ہی میرے آئییت ہوجائے گا۔ نود دادیوں کو پیول گئے خوار ہوگئے !!!!! ہم خود فریسیوں ہیں گرفستار ہوسسے اب مِس سے کیجے شکوہ مجفاؤں کا جور سا! جنت تقعنم لؤاز وه عنى مؤار ہوگئے ہم کو دف پرسی کا اِنس) مسل گسیا!! میرے ہدف جوہم تو وہ علمار ہو سکتے! اکھے قدم جہاں بھی میرے راہ شوق میں کھے ا روھنے لگے ہیں لوگ ہیں سرسے باؤں تک۔ شم بادی تمہال رہے اخبا رہو سکتے !! ہم بر بھی اک نگاہ سرم رصت تھی آگا ہم نمستنی دور آپ سے سرکار ہو گئے اپنوں کے بیج رہ کے بھی ہے اجسب جھیا رخیتے ہوئے کہ راہ کی دلیار سو سے ہے

یادوں سے تیری زخم فبت ہرا رسیسے
اجھا ہے میرے سینے سے ہر محم لگا رہے
ہوتارہے سی نہسی طرح دکسر دولت
میں چپ رہوں تو زخم وف الجلما ہے
تشذلبی محومیری نہیں اس سے واسطہ
ساتی شراب ناب آتحر بانشنا رہیے
میات میا ت لئے ہی گئی ہو تو غم نہیں
اگفت کو با نیلنے سام ہی کسلہ رہیے
تم نے جمیل خوب کیا مسکوا بڑے
افغائے خ کو کھو تو میاں آسرا رسیسے
افغائے خ کو کھو تو میاں آسرا رسیسے
افغائے خ کو کھو تو میاں آسرا رسیسے

دردل آگ بیں تینے دیے نکو مجانے دیے شخصیت کومِرکا کچرادر سخد مباتے دیے غم کا لوفان جواکیاہے گزرجانے دسے ابکی چڑھستا ہما دریاہے اُ ترصیانے دسے یں برتا وُں گا اُجا لوں کی حقیقت کسیا ہے رات دمھل جلنے دیے سورج کو اُکھر حبانے دیے دل کی توقعید بڑھا دیتاہے غم اوروں کا !!!! درد کو فم کو درا دل ہیں اُ تر حب انے دسے موکروں میں رہوں میفر کی طرح نا مسکن میں ہوں فوکشبر فیجے اگرنے دے بکوجانے دے نور *برما یا ہواجا* ندنسسکل آئے گا ۱۱–۱۱۰) اسماں سے ڈواسووج کو اگرمیلنے ہے

یا دید در دید نم ہے کہ نمبت ہے جمسی ل منتظر کوئ مراسیے مجھے تھرجسانے دسے

سیے می یں ہی بہترہ تو ہوشر کردے دل سیرا موم کا ہے تواسے بھے کردے ىيناكىيلا*بون*انىھىر*ون تى*مقىاب*كىيس* مسيرن تشجيع بى كول لوركالم شكر كمردي تورز جاہد توسمت در بھی بھا بلٹے نہایں تواگرچیا ہدتو قطرہ کوسمندد کمہ دیے عشق سے کھیل میں تو بار دے دسیا اپنی زندگ این فبت پر نجف ورسمه دی جس سے نغسوں میں بیت کی فراوانی سے فجد كورنساس خدآ اليسانس خنور كردك س می تیراسوں تھے دور سکر دھت سے جن كوتوچا شاب اك كے برا برسمردے

جب گھٹن سی ہوتی ہے دادلوں کی استی میں دل اُواکے لے جائے بادلوں کی بستی میں

خاموشی کا بہرہ ہے یا کوں کی بستی بیرے لئے محودل ترستاہ سے کوئلوں کی لبتی بیں

اب کو تو دعول تھا اپنی ہوشمت دی کا !!!! اپ کیسے درآئے پاکلوں کی بستی میں

یرسکوت لوجھ ل سا دل یہ لوجھ لگرآسے مباکے تھر بسا کمپس اب زلزلوں کی کمپستی میں

دان کی وسٹیس کیا ہی گیر چھنے اِسی دل سے جس نے دات کافی ہیں انجہاں کی لستی ہیں

بلئے کیاغمنب ہے یہ کیسا دور آیا ہے ہے راج ہے اندھیرول کامشعلوں کی لیستی میں

دن توخمير بي كهديك زارس گذرا !!! رات سرب آتى بن قاتلون كى تبستى مين

یہ ہوا توشہوں میں گسی سگاتی ہے۔ چل جسیس لبس جائیں جنگوں کی لبتی ہیں

مود موجسیل ملینے لانا پڑا مجھے ا غیرار کون ہے رہ ستانا نیڑا بجھے کیا ہورہاہے آج اہنساکے دلیں مجرد کھا کے خود کی بحیانا پڑلے بھیے بيتزاد برطرف يعقما فجعه ناتوان ير بنهت سے سمجے نود موجیانا برا تجھے بارودسی کے ڈھریر رہی ہے ہیں ہم جی یہ بات آج سب کو بت نا پڑا مجھے ا محجہ کو بنانے تجہ کومپدانے سے واسطے خود کو بنانا خود کومپدلانا پڑا سجھے ا دانستوروں مے ہیں ہیں جب سے آگیا دلوائگ کواپن چیمیا نا پڑا بھے!!!! ركعناها درستى كاجرم دو تول كادل الزام سب كيسرب أتفانا يراجه سب بنس رہے تھے دیکھ کے جہو پراجمیل آئیےے۔ دوسوں کو دیجھے نا پوا بیھے سہارے ٹوٹ گے ہے کسی میں تو'ب ہوا۔! ریہ محادثہ ہی مِری رُندگی میں خوب ہوا

ہزار در د ملے اک فوش کے بدلے میں مجھے تغع تو تری دوسی میں خو' ب ہوا

سمجدر بع تع بھے لوگ دنلہ آوارہ!! تمار نام لیا بے خودی میں خوب ہوا

حرمیں دیرس بی نے جے تلاش کیا وہ رکس کیا مجھ دل کی گئی میں خوب ہوا

کوئی تہیں تو در دیام ہی گوا ہ دہیں ہماط قت ہوا روشنی میں خوب ہوا یا

جملیل در نه په جینا د بال سرحباتا!! س مو**د** کوهول محیا شاعری مین خوب موا کوک کوئل کی جب سُنی ہو گھے دل میں اگر ہوکسسی انٹی ہوگ میں جلول جاہے جس جگر بھی جلول اُس کے کرے میں روشی ہوگی میری دستک به گل کی تنہا لئے بڑھ کے دروازہ محصولتی سو گئے سے ہونٹ اسے تو سی کئے ہونگے میری تصویر لولتی ہو تی ہے شنی لاکے بیس جگہ چھو ڈے اكسة قدم برفيظة دوستى بو گھے زندگی کی تلاش میں ہیں ہوئے نہ ندگی مجھ کو دُھونڈتی ہو گئے اُن كے مصبے میں سارے منے خانے میرے مصابی تشنگی ہوگے نا) سن کر جمییل کا ابر لیے اسکی حالت بہت بری ہوگھے

مسیرے اندریمی کوئی اِسطرح المحیل بچساتاہے کہ جیسے پر کمٹے کوئی پر ندہ بھر مجسروا تا سے نہانے دیکھناہے اورکسیاکیا چینٹم حسیداں کو نہمانے اور کتنے رنگ یہ عالم دکھیا تاہیے محبت کا کرم ہے اُس مب گر میں اُرج ہونے ابوں مہاں سب ہوش کھو دیتے ہیں تھر کو ہوش آٹا ہے یہ دا مِسْق واُلنت ہے بہال کی رہت ہے السی جسے ہم یا در کھتے ہیں وہ ہمسکو بچول مباتا ہے ہیں تو درد وسم راس اگے ہیں ہم بہت توشہیں وہ کوئ اور ہوں گے جس کو کوئ عشیم ساتا ہے سے کوئی اپستانظرا آتا نہیں ہے آج ایسنوں پیسے کوئ نظریں حجسدا تاسیے کوئی دامن بچیا تا ہے

اگر پھسر ہے وہ تو لیے جنسیل اُس سے یہ کہہ دیجے مرا دستِ ہُنر پھر کو آئیں۔ بنا ما مہسے !!!!!! میریےالمراف کستنی تیرگ*ی ہے* میری آنکھوں میں لیکن دوشنی ہسے مِرے اوپرسکول کی تہمجی ہے مِرے اندر سکر اک مطلبلی ہے مرے کمرے میں کون آیا اُنٹر کمہ مرے آئل س بھری جاندنی سے تهیں وہ اور کوئی میں مہرل بھی ئی بوتبه كفريع شهريس احثني بس بحص ليميل كبين يادل أثرا كسسه فَعَيْنَ بِيهِ شَبِرِمِينَ ٱلودكِ بِيرِيهِ ستمسہنا اور اس پر نا ز سمرما اسی کا نا) شاید عیاشتی ہے کے بیجان کرایٹ محہوستے پەدئىيانىرسى يا تىك دورخى بىس ہ دواس کوخردسا نام کوگو! بری دلوانگےے دلوانگے ہے سے جميل پارسال کھوں میں تنزی ولا المعموم صورت بس كئ مس

توقیر فرشتوں کی اگر اپن جگہ ہے مسجو یہ ملائک یہ بہشر اپنی جگہ ہے تم مبر ومرقدت کی فعن الکھ بناؤ ہمسائے کسے ہمسائے کا ڈرائی جگہ ہے وں گھولتی رہی ہے: بارٹھیک سے ایکن دند دیدہ نسکاہی کاانزاین جگہ ہے اک دل که بهل کریمی سلنے نہیں یا تا اگ در د بالفاظ دِکرائیں سمب کہ ہے منزل برميني كى نوش نوب بيربعي چہرے بیفی جس درسزاین جسکہ ہے سومیں بھی تھیا دہتی ہیں انسان کواکٹر اِحساس کی دُمیا کا سفرا بین جگہ ہے دُهانا ہی اگریقا توجمبل اوریکی گھرتھ معلق تھا اللہ کا گھر اپنی جمسکہ ہے

جب تک غسم سے چورنہیں تھا میں اتنا مشہور نہیں تھے!!! آپہی نے نزدیک منہایا ایک سے میں تو دورنہیں تھ بيولية والع تجع كو بهسلانا دل كوميه منظور تبين تعسا! ريرااين شان سے لائقے مالك تقا مجبؤ له نهاي لقسا ماتفر برنص كرتهام بي كيت دامن میرا دور *تهین تقس*ا! چکے خواب ال ہنکھوں میں بھی أتنكص من مين لؤرنهين تصاا

الکوسنویس تھا ہیں پیر بھی اپنے گھرسے دور نہایسے تھیا مب کک زور تلاطم میں تھیا سابیل آئی دور نہایں تھیا آپ جمیل اور دا رورسن تک مخیا کوئی منصور نہیں تھیا!

برتوئمب دیے حسن کا بید ماہت بیری خوست بول بیری خوست بولی ہے کہ اوی گلاب بیری امری گلاب بیری امری گلاب بیری امری گلاب بیری یہ دل فسریب لفظ تو ہو گا کرتا ہ بیری بیری دل قر گرد رکسی اب بیری دھوی بیری دفقط امنط ارب بیری دیکھئے مسئل صباب بیری دیکھئے مسئل مسئل میں دیکھئے دیکھئ

اوں لگ رہی ہے زندگ اس دور میں جمکی جیسے گھری ہوئی ہومسلسل عسناب بیں

مرحلوں پرمرصلے ورمرصلے اچھے سکے!! ہم سے ملنے جو بھی آئے حادث اچھے سکے! کب زمانے نے لسانے دیں دلول کی لستیل کب زمانے کو وفاکے سلسلے اچھے سنگے اللا ہم نے دیکھیں ہزاروں راستے جل محر مگر تب ہے دل تک جانے والے راستے اچھے لگے ایک ہم کہ ہمکو اپنی قسس تیں اچھ ہیں اوراک تم ہوکہ ہم کو فاصلے اچھے کیے میری دا ہوں میں وفاکی روشنی بڑھنے لنگی تمرّى بلكون براي جوروش دِئ الحفي للكا بیارکی میٹی کسک دل کو بڑی اچھی سکی دل سے یا دول کے گذرتے قافلے اچھے لیکے گردش دوران نه دیکهاتوکهام سے مسل تم کو دیکھا ہے میان تم تو بڑے اچھے نستی ا دراسی بات ہی سالات ہو کہشیدہ ہوئے میں سوچی ارہا اصاب سیوں کمسیدہ ہوئے مرم بہتجن پہ مروبات الیسے لوگوں کی!!! ہماراکیاسے سیاں ہم ستم **دسرید**ہ ہو سئے ہرآ دی ہمیں پڑھآہے اِس طرح کو سیا نئی محسّاب ہوئے ہم ننیا جریدہ ہو نے قِصور کوئ ہیں ہے بہا دم ایس میں شمیم چیوٹی جس سے تو کل بریدہ ہوئے اسی خیال سے ہم حال غم نہیں کہتے! ہمارے ساتھ اگر تم بھی آب دیدہ مہوئے جولفظ ممرج سگر اکن سے کہسکے نہ تھی غزل ہوئے وہ رہاعی ہوئے فصیدہ ہوئے

کسی پہ کیسے یہ الزام آئے گا کہ جمسی کے

ہمارے قت اسے خودہم ہی چستم دیدہ ہوئے

اپنے لب بہر دُعا کیوں کھولتا کوئی نہیں ملیا کسی سے دل ہیں باقی مُسدِّعا کوئی نہیں سن دلوں کی سمت البی دوسراکوئ نہیں شکیم راہوں ہیں میری نقیش یا کوئ نہیں سب بہاں جا دو بیاں ہیں صاحب کفت رہیں سلسلہ خاموسٹیوں کا توٹر تا تحوی کے نہیج ہے <u> آ</u>ک دراسی بات بر وه بدگمان کمیا سمو گئے لوكسم يبي دنياس مرا كولئ نهي آج ہی کی فیسکریں سے مبستلا ہر آدمی اا کل سے بارے میں ذراً جی سوجت کوئی تہیں وه بغاييشه بن أل كوكسيا وفاسع واسط ظ المون سے اس لئے ہمت و گلہ کوئی تہوں شرتو پیرشیر دید این گلی بی مجی جسیل!! جهد سے میری شخصیت سے اشنا کو کی تہالے

سومسلے کا میرے طوفال کو بھی انڈازہ رہ تھا سانس لوئی تقی فقط میں تواہمی ڈویا سے تعما

سیوں شاسائی کا دلوئ کر رسی ہے ڈندگی زندگی میںنے تجھے او عورسے دیکھا ساتھا

کیسے اپنے آپ کو پہانیا میں دوستو! پھروں کے درمیآن کھا آئینہ دیکھانہ تھا

آ بلہ پائی پیکہتی تھی سفر دشوار نے سے حوصہ لہ توکیا کہیں گئے ہم ابھی لوگا نہ تھے

اب یہ تیرا ظرف توتے نشنگی ہی بخش دی۔ وربنہ منے خانے میں تیرے ساقیا کیا کیا انتھا

می بتلاتے کئی تھا اسان آسٹا! برسی کے رخ ہر ہردہ تھاکہیں جہرہ مذھف!

مِل کے بھی جیسے کسی سے مل مزیائے ہم جمیل تیرمت برقیقی تھی اس نے حال دل بوجیا دہ تھا

سب ساتھی ہیں بل دو بل کے جانا ہوگا شنہت عیل سے چارہ گروں کے روپ میں اکسٹر قت الل آیا بھیس بدل کے سلنے ساتھ نہیں میرے بھی آب نہ آئیں دھوپ ہیں میل کے دن نکل ہے سب کہتے ہیں۔ دیکھ ریا ہوں آنکھیں مل سے مونے کے آداب یہی ہیں دل تکری ہوا تکھ مہاکے زخم ہما رہے جتنے سرے ہیں اتنے ہی دل کش شعر غزل ستے نام يراش سم وه برك ہم شیدا ہیں اس یا کل کے خلوم یا نہ سکا اعتبار پانہ سکا رود فائیں جو دوگام میل سے آنہ سکا

وہ پاس آنہ سکے میں بھی دور جانہ سکا وہ کرسکے ہزوفا ئیں جیفا نبھانہ سکا

وه چاند دوج کا ہو کیول ہوکہ تنجہ ہو کوئی بھی تیریے شبتہ کی بات لانہ سکا

قسم فدائی تجھے میں نے تھولتا ہا مگر خدائی قسم میں تھے تھولا نہ سسکا! مگر خدائی قسم میں تجھے تھولا نہ سسکا!

وه حال پرجھے تو کھالیسے آنکھ عبران میں ضبط کرنڈ سکا در دردل چھپانڈسکا

فنون و فکرکی دیلیز پرخسیل سے سر خیالِ یار مگردل سے دور جانہ سکا

سلوک جِس نے کیا مجھ سے مہربال کی اُرح مرے و تجود کو سمجھا وہ داستاں کی طرح قدم قدم بہ رہ زلیست میں مراسا یہ رہا ہے سا تقمیرے گردش جہاں کارح یداور بات وہ بھے نہیں زباں ول کی تھی درمیا ان ہراک سانس ترجما *ن کا طرح* جلاؤمرامکان تم مگرخال رہے جلے مذشورتکاراں مرے مکاں کی فرح نعیب دکھنے نیکا وہنخس ہی رہرزن جوکاروات ہیں رہا میریکارواں ی طرح چیل بھولنے والے کوکیا خبر اس کھے گزررہا ہے ہراک کمحہ امتحال کی طرح آوازنی رکھنالہ بی بھی نیا رکھنا مطرز بیاں اپنا اوروں سے جدا رکھنا وہ تم کو بلائیں کے ہے نترط فقط اتنی بے برالیک نغس اپنا مقروف دعیا رکھنا دل ساتھ نہیں دیا اہا بھی انجان کی ایسے میں کسی سے کیآ اکمید وف ارکھنا ایسے میں سمھا ہے اس واسطے کہنا ہوں تم میری تبابئی کے اسا بھیا رکھنا مختر ات دھلے سے آئے گا جمیل ایسنا منتے خانہ کا در ساقی تاصبح کھلارکھنا

خنرکسی انساں یہ اُٹھا نانہیں آتا گر جمد کو برُدِسی کا جلا نانہیں آتا ى نقش چالۈں بەبناسكتا بولىكى پان پەجھەنقش بنانا نهيسے آتا لوگوں کوشکایت ہے مجھے نوکٹے کم سے جو سیح سبے اُسے جھوٹے بنا نا ہیجھے آتا جوسوئے ہوئے ہیں میں جگامسکتا ہوں بعائی جوجا گئے ہیں اُن توجھا نا نہیں اُ آ بومل نے کھڑھائی ملاسکتا ہوں اُنکے دریا کے تناروں تحرملانا نہیسے آتنا آئے کوئی جو پرش احوال کو جمسی ل لوگوں کو جھے ڈخم دکھا نائیس آتا

شمع جب روشن ہوئی جلنے کو پروانے گئے جذبۂ عثق و محبت کا صلہ پانے سکتے راز بائے آگہی اور دمز بائے عاتقے ہمسے دلوانے ہی فرزانوں کو سجھانے گئے خوگرمہوفا بھیکس قدرمعموم ہیں قاتلوں تواپیغ دل کے زخم دکھلانے گئے ابل دانس اور دلوان چلے تعصابی ساتھ ساتھ «جانب مقل کی تومرف دلوانے کیٹے» زندگی میسکیے اشعار کا مومنوع بنے ''شیانہ'برق'بلبل *گل کے افسانے شی*ع رصوکہ دینے آئے تھے جہرے بدل کر جو کسل لہم و آوازسے دہ لوگ بہمانے سنتے

وہ بذائے وسوسے دل میں جگر یاتے رہے اکسکمال جاتار با سوسونگمان آنے رہے وہ جغا کرتے رہے للم وتم ڈھاتے رہے ہم دفا کاعثق واُلفات کا صلہ پاتے ہے شمنو*ں کو میں بیام دوتی دستا رہ*ا وہ میری دلیما تکی سرطن ندفر ماتے رہے محد سدملنے وہ نہیں آئے مجھے برواہیں مير بے خوالوں اور خيالوں من توجه آتے تيے گابینفهی فحبت کا بینفهوم وف کورخ سمجھے یا نہ سمجھے ہم نوسمجھاتے <del>رہ</del>ے م چرا بوں کی طرح جل کرسٹب تا کیے تا مرا نے مسلکے رہ رؤں کوراہ دکھلاتے <del>رہے</del> تم نے انجانے یں کھایا ہے فریب دوستی ہم تودالسة فريب ديشتى كھاتے رہے رکھٹےکس شوق سے ہم درد کے رہے گیل سرکیا نے قاتوں کے شہریں جاتے دہے

گان ووہ کو دل سے نکال کر دیکھو مرے خلوص کو رگ رئیس ڈھل کر دیکھو سنجل گئے آوہ ہائے ہی کام آئیس کے جو لئے وہ کو ان کی سنجال کر دیکھو ملیس کے تم کو محبت کے قیمتی گوھے مربے وجو دیے پہلو کھنگال کر دیکھو میں جن طرح تمہیں جینا حرام ہوجائے جہال میں کام کوئی ہے مثال کر دیکھو دل جہال میں کام کوئی ہے مثال کر دیکھو دل جہال میں کام کوئی ہے مثال کر دیکھو دل جہال میں کام کوئی ہے مثال کر دیکھو اگر لفتین بہیں توانیمیال کر دیکھو اگر لفتین بہیں توانیمیال کر دیکھو اگر لفتین بہیں توانیمیال کر دیکھو

س کب سے منظر ہمل ملیں کے یک چراغ! سيتركى بلاى جلا ديجه سب خراع! اب ما بنائس شمع مقت بب سے مو سکیے ہم بنی سلگنے گئے ہیں جلتے ہیں جب جراغ دیکھوہارے جلنے کا ہوگا کوئی سبب مبلتے نہیں جہا ں ہیں تھی بے سبب چراع لاموں کی تمیر گی کانہیں مجھ کو کو ٹی خوجب میری نظرمیں جائے ہیں منرل مے سب جراع تاريكيوں سے اوستے دیے دات بھے ونگر بون توآلُ مِع بهونجالَ كب عِراع خالاس الغ**توں کے ہوئے**اب تو ناگر میر آندهی بدنون کی بیا دے گی سب جراع راہِ و فامیں ملتے نہیں لیرنہی اپنے آ سرتے ہیں خون ِ دل یہ ہارا طلب چرا رخ أميد هيور نابهي مناسب نبين جمسيك ملن خدا ملائے برے گریں کب جراغ

محتة بي مرجيس جير باكسال قوا منفى تعا دو توايي بهتديمثال قفا اے زندگی میں ساقر کیاں تک ترسے حیا مالانكةسيراسا تونبسايت بحيالةما دل جوئ ميري كرتى ري رات بعرصيات شايد مرى تبابى كاإكرملال تقسا اب آنے والاسال سیدا بوگا سے لقی ہو ۔ بور سے اس ال تھا ۔ بور سے ہا تھ آنہ سرکا کھیلاسال تھا الببرين نغرتون كاجلن كيسه جيل يرا مِنْ جُلِ مِي بِيفُنا تُوبِيتِ بَيْكِ فِسَالًا نَقِيا ىشا دى مين اينے لاك فرش تھا دليك باپ دلهن كاباب كنس لئة اتئا بدنها أن فعا اک دورالساگذراغم روزگا رسیے ابنی خبرتھی اور درسیرانوال تھا اصلى كالمدين كاكب تعيميل إصابس كاصليب بيرجبين الحيال نقما

م کو گل کی تا زگ احقی لگئی۔!!!! دهوپ انگن میں محصلی انھی لکی۔ بستد کی بست کو دیکھ مسمیہ

دو توں کی در شی کو دیکھ سمر ریشمنوں کی تیمنی اچھی لگی

دھیں ہیں چلنے کی عادت سے مجھے محصر کو سر پر دھوپ ہی اچھی مکن

چاہد میری بے لبی ہر ہی کہی میر کو تبیری برخوشی الجھی لگھ

چاندایا نور برساتا برا الزالا

دِسرالون مے سفرسے آئے ہیں اُن کوریہ سوکھی نعری اچھی آئی

شہر ہوری ہے رخی کو دیکھ کمہ کاؤں کی وہ سا دیکی ایھی لکی

موت سے وحثت صل اپنی جگہ زندگی بھی کون سی احقیق آلکت نسکی ہے سربہ ٹوف کی تلوار شہر ہیں کیا جبانے کون ہیں لیس دلوار شہر ہیں اب برطرح کے جسلے ہیں ہفتسیانٹ ہم ہیں اورقسٹل ویوں کا مرم ہے با**زا**رشٹر ہی ھی ہے محمد لونے والوں کا بھر یا کہ مہر میں ایک گئے میں مانکنے لگے تلوار سف میر میں لائ*یں کماں سے پہلاسا معیب کٹہر ہی* اب س کسے پاس ہے میاں کردار شہری مشرفاءيسے ابہي خالي نہيں ہے كوكريتم بر دھوندو توسل سی سائیں سے دوجار شبرمن اہل کمسال بھیب کے رولوش ہوسکتے گدی نشین ہو تھے اسٹ رادشہر ہیں تم کوبیتہ نہیں رہسہی ہم سے لوچھئے ہم جانتے ہیں کون ہیں عندار شہر سے ہیں بارساس بھی معصوم وباکہاں مہٹ نہیں کسی کوکسٹ کاکٹ مہر ہیں

اخداص اعتبار دفائیسیار دوستی ا مرحب زیے ملیں کے مشہری ارمشہری

ا تودی، گھٹن ولعن 'کاکس کریے اچھ بھے بھی ملتے ہیں سیمار شہرییں

السے مکال بھی ہیں کہ نہیں جن کی چھت ہیں دروازے ہیں معمولی و دلوارست ہرسی

تلت گرانی اور سلاوث می سادنے جینا ہی کردیا مسیال دشوار مشہر میں

والپس حب لوک گاؤں غیمت ہیں آج بھی کیوں آکے ہورہے ہو یہاں خوارشمرس

بڑھ تا نہیں خرید سے کوئی بھی اب خمسیل پیر بھی نکالتے ہوتم اخب ارسٹ ہر نایب المرس السب وحسب مقد دیاکیا اسرس جان بوجو کے تعامار با نویب دھوکر فی خلوص میں اکثر دیا گئیا شاید نواز نا تقاشرے غم سے اسلے اک دل دیا گیا ہی توجن کر دیا گیا اک دل دیا گیا ہی توجن کر دیا گیا وحما خداتے دست طلب کا بر ہے ہم احساس در دکم ہوزیادہ ہو کی کھی ہو احساس در دکم ہوزیادہ ہو کی کھی ہو ہردرد مرتب ہیں برابر دیا گئیا

پہلے تو فردجرم محبت پردھی گئے۔ پھر ہرسی کے ہاتھ میں بھر دیا گ رکھیا اِسے منجال کے بعث میتی بہت بیٹی تجھے خرید کے شوہ ردیا گسیا

مجد محوجسیل اُن کی غلای پر نانس بے جن کوخطاب ساتی کونٹر دیا گئیا سیول مسیرے دل کا زخم کول موکھتات تھا یا دوں کا تربیری اب توکہیں مسلہ سے تھا ق ال*سے اور قبتل کے م*الات سیے ہی واقت تھے لوگ کوئی مسکر بولتات تھیا مىيەرى دان بى سب ئىھىي نىخرى نگى بوئىي أنيئت شهرهري كوئ وكمعت سنهق دل ٹوٹنے کاغم بی کروں تھی تو کیوں کروں دل ٹوٹٹ تو کوئ بڑا سانخہ سنہ تھی۔ ب ساخت ہو ایکھ سے آکسو چھلک پڑے سمياتم مين فم تھيانے كالجي توم لائن ا تغذيرين بجيرنا تغياجل كزمجع ومحيث دولول كربنج وكيس كوئ مسؤله سنه كقت بس اس ضیال سے تجع سند مندگی مندہو اے زندگ ہیں تسیسری طرف دیکھتا سے تھ

بجرم وف کاپسیارکاامنسلامس کاچمسیل اک تقرا تو بی تقرامسیے محا دو کراند تقرا

ت دیناچاہے وفا کامسلدنہ دیے مجھ کو! که دومست ی تو فریب ِومّانه دیے جھ کو مجے بتائیے آیفر یہ کسے مسکن رہے؟ میں علی پروں تو کوئ راسٹ مندرے جھے کو میں اینے آپ کو پیچانے سے ڈرٹا ہؤں خداکے واسطے تو آئیسٹ منز دے جھے کمو جلامے تورگومیں تاریکیوں سے لڑتا ہُوں منگریہ ڈر کھی آب دونشا بھانہ دے جھ کو اُس ایک غم بر میں دنباکوچو ڈبیٹ ہوسے وہ ایک عنم جو کوئی فائرہ نہ دے مجمد سحوا- ا ہزارہلوسے میں زندگ کو دیکھ حکیکا !!! اب اور جینے کی ہرگز دُعا بہ دے مجھ کو ! ترے معتورسرا کاٹ کر ہی آیا ہوں !-!-! مرع خدا تو کوئی میر سزانه دے مجھ سحوا میں دوی میں کئ تجراب سے گذرا ہونے تو دوستی کا تھی واسطہ نند دے مجھ کو! تری تھے سے سرول کا توا کھرے پاڈن کا جسِّل اپنی نظر سے کران دے نجد کو

روزملتے ہیں محبت سے کرم سے پیارسے ہم نہیں محروم اپنے یارے دیدار سے وقت ہی مرہم لسگلے تولگائے ورنہ پھر زخم بھرنے سے ریسے حالات کی تلوارسے السالگت سے کی کوچے کھی مقتل بن کیے خوں ٹیکت سے یہاں ہر نٹر ڈی اخبار سے سياكرين اسكاكه حرقي حوك منتآ مذعقسا يصيخة والابهت حيخا فراز دارسس کیا بہاں سورج بہتی ظلمت کا قبعنہ سوگرا پیوشتہ میں کیول اندھیرے معلقے الوارسے ہم توسی مرسے بچھل کرموم ہوجاتے جماب اس گر آواز دیتے دوستی سے بیار سے

میرے ہاتھی لگ گیا ہے دامن مبرورمنرا مجمع سی لیناکسی اقرار سے انکار سے

چند یادی عمر ماعنی کی هنگتی رہ کشیرے بیت تصویریں مشکق رہ گئیں دلیوار سے

ہے بی محفوظ ہیں میری سیا من قلب میں معند تحریری بو تکھی تھیں سے نے بیار سے

المعد اسے توت بازوئے میدرالمسدد لڑتے لڑتے تھکے نہا ؤں قیت کی تجارہے

ر کسی سرحیکا کما ہے جہاں پر وقت ہی آ کرخیل میری نسبت ہے اسی درسے اسی سرکاریسے

جباُن کی یا دائی تو مہلاگئی مجھے خوشبونقی منور جو بح**مری** توبکھراگئی۔ **ج**ھے النحول مين انسوؤل كوهيائ برقيقاي لوقعیا جوتم نے **حا**ل ہنسی آنگئے <del>سنمھ</del> یہ اور بات ہے کہ نطب رہ منہ کرسکا تیری تلاش اوج پر بہنمیا گئ منبھے اک ہرتھی اکمی تھی ڈنونے واسطے دہ لہرسی کنارے یہ بیجی گئی۔ جھے وہ تمیرگی کوخود کوسی آثات ھالطر بحبلی چیک ہے آئیٹ دکھلاگئ شخصے کے دیرغم نے کس مری دلداریان میل کچے دیراُن کی یاد بھی تڑیا گئی مجھے

اُ ترجلًا بِهِ مُحِدِّ وَكُورَ مِنْ اللهِ میری آواز نسننة بی مفهرجات بی تاریخیی

میر جسته جا س کب تک کسی کی راه دیکھو گے

سے سونے کوہے اب جعلملاتے ہیں سارے بھی

وا' بودسک بیمری' در کوئ !!!! کاش میراهی بوجوگھے۔ کوئی رازدل ہم اُسے بہتا دیے سے مل بھی جاتا ہو معتب رکو دیے کے مدادائے تشنگی بھی تو ہو! کھٹکٹ جائے کدے کا در کوئی زندگی کی اُداس رامبرت میں اِاِا ساتق دہسبریہ ہم سفر کو ہے ہم طے اور جل کے خساک ہوئے کانش ہوتی اُنہاں خسب سر مولئے جائیے آپ اپنے گھے میاب آپ کا ہوگا منت ظر کو ڈئے دو توں سے جملی ڈرستے ہیں دشمنوں کانہیں سے ڈرکونگ

سے دی بدیا می کاسبراسیدے سرآجا کی کا ای کیوں وصنت زدہ ہیں آپ کا کیا جائیگا زبر ایپ له نقط سقراط مبی کامن رتھیا جومئی سیح لولے گااس کومار ڈالا جائیگا م کواندازه تههااک دن اینے ہی گفری مجھ غیبیر محصاحائیگا سیگا نئر سسم معاجائیگا جرم بی ثابت بوا مجسد کوهی اقسارسه نیمسیا اب کمیا کردگتی مید دیکھا جائمیگا رت د کاجولادا به رباه برطرف اب درک یائیگایتودوز برهاجائیگا قدروقیمت آدمیت کی پھیلادیکھ کا کون آدمی کوتویہاں پیپوں سے تولا ماشیسگا سے دولت سیار کی سیوں میں ہودی جاگا آوراس مے نب د دل کوعشم نوازا جائٹیگا پیارک مهرودفاک قدرکسیا پوگی مسیل پیار کومهرد فغا کوکھسیال سمجا جانشیکا

اہان اینے دوست کاسرے اُتا لہ دیے تواپنی زندگی بھی نحبت یہ وار دے

بلکار ہوگائم کہ مراغم ہے مستقل مجبول تسلیاں ندمجھ غم تحسار دے

صدلوں سے آرزو ہے کہ اے دوست تو مجھے تھورا جلوص عقوری وفا تھوڑا بیا ردیے

جو بات می کی ہے وہ کہوں سب سے برطا انت نا تو حوصہ لہ مربے پرور دگا ہے دیے

رکھناہے یاس این اناکا تھے جسک ترجاہے اِس کے واسطے دنیا بھی ہاردے

دوست بن آب زملنے کو بتا آکسے دوتی بر کوئ الزام لگا تا کیسے إ-إ-إ یاد تسیری بید میرے سینے بیں دھوکوکارہ يا دكوتميرى بھلا دل سے تفلا ما تحسے! جسس کی راہوں اس معبت کے دیے تعلق ہیں دُه اندهبرول كوكك اين سكاتا كيس إ آئکھ والا کوئی مل جلئے تو دیکھے وریہ زخم دل کوئی زمانے کو دکھا ما کیسے !!!!! دل کا کیلہ میں جالارونگا جلانے کوسگر روسنى كسيلے ميں گھر كومب لا ما كيسے ا گھرمین انے تی تمانے تو بچوں کی طرح ربیت کے آج گھروندے میں بنا آکسے اشك آنكمول بي أمند آئين توهي كولي جميل حال دل لو چھنے والے سے چھیا تا کے یادوں کا ہے ہوم مریدساتھ اِن داؤں!! تنهانہیں رہا میں کسی رات اِن داؤں

کیجے نداب کہیں بھی کوئی بات اِن داول بگرنے ہوے ہیں شہرے سالات اِلْادادا

وہ بات جس یہ ہیںنے لٹا دی تھی زندگی رہ مہ کے یادائی ہے وہ بات اِن داؤں

نود این آب برجنهای قساید تهای سها !!!! سرنے چلے بین نس میں وہ حالات اِن دلوں

اک دورتھاکہ جیت ہمسالے نقیب تھی! سوچ کہ برطرف سے بع سوں مات اِن دوں

تیراہی غم نہیں ہے غم روزگار کھی!!!-!! سے ہر قدم جمسیل مرے سائق اِن داند

بری وفاکا دیا وقدت نے عملہ مجمع کو چرط اے سولی یہ اُوٹھیا بہت سمیا جھ کو یں چاہا ہوں مجھ لوگ آدمی سمجھیں مگریب لوگ سمجھتے ہیں دلوتا مجھ تو میں جی ریا ہوں بہاں پیھرول کی بستی ہیں دُول رِندا یا کہیں توئی آئیسٹہ مجھ تحوالا!!! اب اس کے بعد میں اینا وجود کھو دو ان کا! بوائس مات رسی بین درا در مجمع سحد! شلوس دل سے یہ عاری ہیں ہے اثر ہیں مجی مردے خدا تحصیلے اب کوئی دُعیا جھے تحو دہ دن کہ جب میں نظر آؤں خورکونی کونا دہ دن دکھائے نہ برگر کھی خدا مجھ تحوا س سی دهوب میں محراکی حل رہا ہول جمیل کسی بھی پل مذمِلا کوئی اسرا بجھ محق اِ

نفش یادول کے مربے دل میں اُبھارانہ کرو تم مجھ بیریا رسے لیج میں پکارا سنہ کروا

حرصسلہ ہے توبڑھوا ور المروشعلوں سسے دور سے جلتے نشین کا نظرے لأسنہ سمرو

کیبوئے وقت سنوارو توکوئی بات بھی ہے دوستو! گیبوئے محبوب سنوارا سنہ سمر و!

الدندگ کاٹ دو تم دھوب یں خوف داری کی معیک کی چھا دُل میں بی مھر بھی کر املینہ مرو

مجلے ہے ملیا توتع اصابے شرافت کا جمسیل دب سے ملیاکسی قیمت یہ محواراً سنہ مرو

وه دیمیر جلمآ ہوا گھسر نکھائی دیاہے ساکھ فواب کاستظر دکھائی دیتا ہے الماں ملے گئے کیسے قرانوں کی لیسے تی ہیں برانك بالقريل ضجب دكهاني ديمام بُرُديكسان درج سے جمالك كردكيور بهان سة قدش كا منظر دكھائى ديا ہے نه مِلے کس کی نظر لگ کی سیف نظروں کو پیں اسکو وہ مجھے پیھر محکھائی دیںا ہے اک این دات می جیتی نبس بنظرون ای دگریه بر محدل بهت روتهای دیمای اب النكي توجد للكيسة نين والمسيكي سربان دركا لشكر دكهاني دينليد خوش ادھوری ہے فم بھی ہیں آشہ کا جمیل عیب اینامقدر دکھان دیںا ہے

ایک گھریں رہتے ہیں بھائی بھائی ہیں ملکن اس کا کسیا کریں اب ہم دلی انگرنہتی ملتے بیکراں نعناؤں میں دیکھ کر پر تدول کو حصلہ توملیا ہے بال ویر نہیں سکتے راه منشق والفت مل دو تول كي فحفاض جاد فانهي ملته يه معتب رنهي ملتة بے تمر درختوں کو ہم گرانہیں دسیتے إن سے تھا دُل ملی کے کیل اگریس ملتے جونب ڑے ہی تھے تکن کیا سکون تھا ان میں اب تو ڈھونڈنے سے تھی کیسے گھرنہیں ملقة كيادور أيابيكس قدرب الركيا برقدم برربرن بي راس نهاس مسلة نعمیں تربے درکی جن کوملتی رستی ہیں۔ تبیریہ دربیملتے ہیں در بدرنہیں ملتے کون دوست کشمن ہے آپ سوچ کر ملئے بیب جملیل ملتے ہیں سوچ کر نہیں سلتے

دل کسی اور کا اِس طرح نه فوما سه بوگا!

بین خسوجا بھی نہ تھا ہیارمیں السا ہوگا!

سیاکری بڑھ کے کتاب غم الفت اے دوست

ممی مقصور کسی قیس کا قصت ہوگا!

اِن بولتے ہوئے اِنسانوں سے سلے ہمک اِن بوگا!!

وان بدلتے ہوئے مالا سے سے اُٹونا ہوگا!!

میں لطافت سے مربے زخم مِگرمکے ہیں۔
اُس لطافت سے موئی مجول نہ مہکا ہوگا

میں نے انسان ہوگا مرا ایسنا ہوگا وہ موئی عنہ سے ہوگا مرا ایسنا ہوگا

رخ بدل کر رکھ دیا حالات نے تد بیرسط!

سامنے آیا برے کھا میری بقت دیسط!

در دسے مانوس ہوکر مائکت ہوئی یہ دُعا

سلد برھت ہی جائے در دی زخیر کا!!

مائل تحزیب کاری برق ہے دُعہ کسے

مائل تحزیب کاری برق ہے دُعہ کسے

میرے دل میں ہوجزن ہے خوصلہ لعمل رکا

میرے دل میں ہوجزن ہے کی تصویر کا!

میں ہے برشوم سے ایک کی تصویر کا!

میں ہے برشوم کے کھیلے الفاظ کھے اِنے جسکن ایا الفاظ کھے اِنے جسکن اللہ اللہ اللہ ہوتا تہیں بھو ہے ہے کہ ایک کی تصویر کا!!

مغرکا شوق اگرہے تو ہم سفر لے حسا تواپینے پاؤں میں باندھے ہوئے بھنور لے جا ھی ہیں اپنے لگامیری آبیباری کر! میں سایہ ڈارشچ ہوں مجھے تو تکو لیے جب وفیاتو جنس کی صورت میں بکے رہی ہے بہال انگر تجھے سے حزو رت خرید سمر نے جسکے میں اس مدی کا آثاثہ ہوں قیمتی ہوں ہت محصن السے رکھنا ہے گروگھر سے جسا ہں تیرے ساتھ توجلہ ہوں بے ھیک لیکن تے مبانا محجہ کو اگرہے توسویخ تمر لے مب کہا ہے ڈومنے آدوں نے مجھ سے آخرشب انڈھیری دات گذاری سے اب مسحر لے حب جمل شركهاني بن دها لنه كسيليع نیاضال' نئ نکر' اور نظر کے جا

میری آنکھوں کی ٹی لیب کی بشی بن ہا میسے در د وغم بنے میرے میری خوشی بن جانسے

تم ہومیرے دل کی دھرکس میری آہوں کا اثر زندگی سمجھا ہے تم کو زندگی مین جسا کیے

لوگ صدلیں س چکتے ہیں ستاروں کی طرح کیجیئے کچھ سام الیسے خود صدی بن مبالیسے

الیسا دویا مت بنولے جائے بوسب کچیر بہا بیاس جس سے مجھرسکے الیسی ندی بن جائیے

اس سے مہمتر ہے مسی کی را ہ کا پیھے رہنیں سب سے ممکن انحر مجرا دی بن جا تھے رہ روان شوق کی را ہوں کو جمب کانے جمس ل مرحمے سوررے کی طرح اور روشن بن جائے اکھی فریب کی راہوں میں گم ہیں دلولتے ہے اعتب ارتی مستولی تحہال تحدام بات نزانجمن ندودساقی ستہ مٹے ندمسے خانے وہ ذالم بارہ کشی کمیا ہوا خربا ہے بھلاسکے تو بھرل دھے تجھے قسم مہیے «ری مجھے تو صدیاں مگیں گرتھے بھر لاپانے اس اِنعلاب نے مالوس کر دیا تھی کوکیا تہیں ہے دمر کوئی کا زہ الفتلاب آئے برا قسلم توحقیقت ننگار سے نوگو ا-اا جمیل بیار کاغم سب غموں پہ بھاری ہے مگریہ بات سمجہ پالیں گے مذف رزان

بیمهٔ مذهبین سے کھی دم منظر عجیب تھا دل در دغم کا ظلم کا تو کھر عجیب تھیا دلوا يسنتي ايتي تفيي سرايت سر محموي اورسن سے بول دیںا تھا کوہ درعجیب تھا محصيه ببوا تقاقش سرا كيابتا ؤل مين تحجيرتبى ربانه ياز وهَ منظرَعِب تَصَا آثا ها روزملن طری دورسے مگر متسأنه تقا بجبى هى ده كعل كرمحيب تقا سبرے اپنے تھے پر نجھے جانتے نہ تھے جس گھر قبیام تنامِرا وہ گھر عجدے تھا دِولِيل سِن كے بِيا رَجِهُكُما تَفَا دل مُكُرُ فهكتأ يذتفاكهن بفي مراسرعجب تقيا اك هيول تقبي به كھيل سكا لق مدير د مكھئے مهنكن سايي تحركاتهي بنجرعبت تقسا حاص و محجد زمل سے بم رکیا جمل تدسرالي هي ما مقد تدريحب ته

اگرکسی سے بہت پاگفتگو ہوگی تریفیابی کیوں تیرے مدبروہوں کھی تو گردش اب اس موبرد ہوگی معے تلاش کرو اپنے دل کی دھوکن میں مرے وجودیں کیامیری جستی ہوگی مرے وجودیں کیامیری جستی ہوگی جہان عشق دفیت میں مرحوہ دگ عوں کی دردی میاست کی اسرے عوں کی دردی میاسی کی تو ارزوہوگ خىلاد*ى سے توب كئے مب دسے ہي* ندامت كے آنسو بيئے مسيا دسے ہيں

وف اگرد ہے یاجف ایرے کچھو جو سرناہے اُن کو کئے مب ارہے ہیں

پەزىراب ئم بەكەامرت بەكىيا بەس ديام دارى بەن بىغ مىرا دىسە بىي

بھرلا ہے کے کیاجائے دنریا سے لوگو پراپسٹ اسامست ہم لئے مب اوہیہیں

ہوٹھکراکے ساغرکومیٹا کو سنے کو! نگاہوں سے اُن کی بسے جب اریسے ہیں

خیبات دوروزه بین دکھاہی کیاہے کہ جلیسنا ہے جب تک چِئے جا دیے ہیں

ممیل معین آج فرصت سے سی میں جوصہ دجاک دل ہے سیئے جا رہے ہی كىياسفركها ل كاسفرلون بماؤتم !!!! برموج بي چيپ اس كلينورلوڻ جاؤم

تم نے ستا وساتھ برارات بھر دیا اب بھوٹ اے نورسے ربوٹ جساؤتم

اُمیدواکرویس وفا دُن پس بیاری کرناپڑے گاخون جگر لوٹ جباوُرشم

بستى مى قاتوں كى كہاں ياؤگے امان اچھا يہى ہے ہمائ اگر لوٹ جساد تم

صرت سے چانڈ اریے تہیں دیکھنے لگے لگ جائے نذکسی کی تظر توٹ جاؤتم

اس پرفریٹ ہریں بھے کہتے سے مال بہت و پر جسیل کہ تھے ربوٹ جاؤتم تمہارا بیارتمہارکا وفا ہو سے اصل ہے اسی لئے تویہ دل اب بھی تم پر مسائل ہے

تمهادا پیار مِری زندگ کا سیمایپ تمهاری یا د مِری زندگ کامامسل ہے

زمانہ جانتا ہے ہدکہ تم ہو دوست پرے وہ کوئ اور ہی ہو گاہو مسیسرا قساتل ہے

میری می بی بہیں میری کامسیابی میں تراضیال تری جستج بھی شارش میسے

زمانه کېرتا ہے کہد لے مگریہ تم سه کېور فیے ملوص میریے دو تول کا حاصل ہے

نه وقت سيجيں مائل نه گردش دوران جيل كون سے جولينے سيج مائل سيسے ہس کو دنیا یہ مجھتی ہے عجبت سے ی اورکیا ہوگی الگ اس سے عبادت سیری

توہی اکسوزیرے در بہصرا دیگا خرور تجھ تواے دقت کھی ہوگ ضرو<sup>ت م</sup>یری

بھانے کب تک ہوڑھا نے جھنے ھے کئی گئی ا جانے کب تک نظیال موکی تقیقت مہیں

تم درا پڑھ کے تو دکھومیرے اشعار کھی حرف ڈرحرف اُبھر آئے گی چاہت میں

تیرا دلوانه بول سودان بول مشیدال بو تیرے در تک محص لائی ہے محبت بیری

ظارت در می شغل کی طرح جلت بون سے لقیں فیر تو طیع کی بدروایت میری

تیرے قران جمیل حزی اے اُودون ا تیری اُلفت سے زمانے ہی ہے شہرت میری تقلحت کی مادر پر کون اوڑھے آیا ہے۔ ہی غور سے زیموں آپ ہی کا سایہ ہے خور راہ کا اِسال ہم نہیں اُکھائیں گئے ہم گوشوتی مسترل نے راستہ دکھایا ہے ایت دل مبلا کر ہم کتنے مطمعت سے ہیں۔ اور کوئی ہوگا وہ جس نے گھرمبلایا جسے آپ کی سمجنتے ہیں در دول کی عظمت کو ؟ زخت مبرب جیسکتے ہیں تب سکون پایا ہے سب رہا ہوں ہیں تنہا در دفع کی ماہیں یں سرقدم بہ تسیراغم نمیزے ساتھ آیا ہے داستان غم مسيري سن ترتيري محاف لي مِس كُل آنكه معرآئ كون مسكراً يا سيس این این مخنسل کی تبریرگ سٹانے کو !!!! ئے اس نے روشن کی ہم نے دل حب لایا ہے بارگاه میں تسیدی عجسیز دانکساری سے لوكسرچمكات بي بم في دل جمكايا - يس منے کدرے کے روز وشب کیا جمل سے لوجیس تشنطم بنجاتفا تشت سام آيا ب فق

کون داریک بینجا محن زیر دام اسلی میری داری مین اور کون سیام ۱ ب ين توتميري مفل سے ( وَرَكِ اللَّهِ كَا) أَيَّا إِ الوكديسمية بن مسير ما توليام آيا سرندگی سے راسی کو موت کا بسیام آیا! رات کے مسافر کو صبح سالسیام آیا! جبب بمی تعیری بادائی دل میکسوسک اُنظیا جب بھی محقول کو دیکھا لب پہترانا) آیا میں نے دی قدم بڑھ کر ماتھ اس کے الے ہی عنہ لواز نے کوئی جب بھی آیک سکام آس یا آبا تقاجيل عبقت ولطردل كالالفت بين نامه مرنهی آیا نامه و پیام آسیا

پر گئے تالے دب انگہا ۔ ترومی لیران کس مساریب ! خون فيدكا بع محلول بيرخسار بير مق سنحراً مين انهين كل زارينه دیکھناہے مڑکے ہراک راہ کو مبانے کسیا تحبہ پرسسے دلوار پر بات دل كى ميس محبول كا برمسلا! تنتال سردو يا چرمھسادو دار پر فردکی خوبی برتہیں جسس کی نظسر طریب کرتا ہے وہی قت کا لہ پر !!! میری آنکھیں دیکھتی ہیں ہے جمعیل محاربی دی سرگ استوا د بسد!

دل كوشور ذات لراني نهين ديتا يعنى فريب آرزو كهراني نهاي ديت

بھراگر ہو گے تو گو کر ہی ملے گی بعقر کو کوئی اکلیدند حنانے ہیں دیتا،

برسمت أبلت بيه جونفرت كاجوالا! ده جول محبت كي توسلان تهلي ديتا

میریانا بے یامرا ظرف سے کیا ہے جوروم عبت کے دکھانے ہیں دیتا

اے دوست ترابیا کے تری یاد تراغسم دُنیاسے تری اوٹ کے جلنے ہیں دست

یل بھر کسیلئے تجھ کو بھرلانے کا تھرور بل بھر کسیلے تجھ کو بھرلانے نہیں دیتا

خوداین بے شباتی کااصاس ہی جمیل مٹی نے گھے روندے بھی بنانے نہیں دیتا

وقت کا ہے ہی دستوریمیں کریا مسلوم زخم بن جسات بين ناسوتميس سيامعسام دار برکیوں جرمے منھور تمہیں کا مصام قافنی وقت تھی جمبور تمہیں کسیا معلوم تم میر می دود بهت موں تم سے. تم میر سے دل بن میر ور تمہیں کیا معلوم تؤدى بيجان هي مبس دور بي شيخ كالمرك سم ہی اس دور ہیں مشہور تہ ہی کیا معلق شب كى تنهائى بى جب كوئى هى محرم نەرسىلە در دہو جاتا ہے کا فور تمہیں کیا معلوم منفيف وقت بويا شاعرونت دواديب اليق لم كے بھی مزوز تمبیں كيا معلوم اکر می پیموتوف نہیں تھا اب بھی! ایک بمپیل ہے لیس مور مہیں کسیا معلوم ریشنی دھونڈ تے ہیں شہر تلک آبہ پیے ره گسیا گاؤل بهت دور تهین کهامنسلوم کون آیا ہے ہیں ساتھ لئے جرانے جمکیل اگیا جہرے پہمیوں لزر تمہیں کسیا معسلوم

نداس کامید محدیر سرازندگی پرا!! بجروسهنهی میسی کاسسی پر !!!!!

جوسا غریکف ہی تری اقبری میں وہی بنس رہے ہیں پری تشنگی بید

مجھے اس قدر تجربے ہیں میں کچھ لکھے نہ بھول کہیں دوسی پیر

فرس غم دوتی دینے والے !-!-! "بنی آریک ہے سرتی سادگی ہر"!

هم ن به میراک کا دعوی مسیاک مجه تا زیسے این د لیواننگی پر ا!!

شاساؤں سے جس نے کھائے ہی دھکے وہ کیسے بھروسہ مرے اجبہ بی پر

ا مان کوغم دل توازا گسیامید محبت بھی تازل ہوئی آدمی سر!

اندهرول بداب مرشئ نکھنا کیسا تعسید سے شھوامن نئی رشنی سیر!

حمیل مزین تم بھی اینے پر بنس لو مجھی بنس رہے ہیں سی مترکسی ہیں۔

اگر سمیت نها ایناتم حبیب مجید خلاکے واسط محبور نه کی رقیب مجید براکی سمت نظراً سے بین صلیب مجید بین پند محقی کا اپنی مجیم نهما آب محق بی شخص سمجھ آنہیں عرب مجھے بلندلوں یہ نگائیں جمائے بھی انہوں ذکھا تی دید نیا نہیں اب کوئی قریب مجھے بمراکی درد زمانے کا بیے نعیب مجھے براکی درد زمانے کا بیے نعیب مجھے یہ بات جانتے ہیں سب میرے وطن والے یہ بہال تو خامری کیا گل بھی ہیں جھین والے میں اس میران تو خامری کیا گل بھی ہیں جھین والے میر انقلاب کے آیات اور سے اس مطن والے کھیرانقلاب سے گذریں سے اِس وطن والے

بنا) قصل بهاراں قرال مسلطب سے معرب بات شمعة تہیں جسس والے

وہاں تو وقت کے ماتھے بہتیوریاں ہیں سگر **بہان س**کون سے بیٹھی ہیں انجمسی والے

تراخیال ہی تفظون میں دھل کے شعر سب تربے خیال سے غائل تھے کب سخن والے

كرجتن جاب لهوجوسة وله والوا زبال سے اف مرکن کے بھی دلہن والے

تمہارے لہم کایہ بانکین بستا تا ہے۔ جنس تم ہم مسال واقعی دس والے

اب جرس ہے کاروال کرے ہیں۔ آك طرف خوان ' آك المسرف تخيير وقدی کرولول کے درسیاں جب سے الما المرام المر باشتائحمیا ہے کہ لازدان حمی بھے وہ مراجبال سین سے کیوں ایفسر ستال لافعرو برا محلوسرال جيب ربع دنیکھ کے گئیس کی متوخی کرفست ار ا برق ساکت بھے اسمالیاوے سے لول ہی اکے میسیٹرے میری اُن سے اً ن كومقعود آست خان چيپ دس بچے چپ چاپ شن رہے ہیں اُنہیں باپ خاموش ہے نہ مال چپ ہے موت صدنوں سے پینی سے جسیل زلیست لمحوں سے درمسیاں جب رہے

دولت کے آئے سور ماسالار کی گئے
تلوار رکھ کے صاحب تلواد کی گئے
سب ہی تو را عشق میں کئے ہیں جناب
دوجار ہی کو کمناتھا دوجار کی گئے
کم خلوق تیر ہے کہنے کا جھ کونہیں ہے عنم
غم ہے توریکہ صاحب کر دار کی گئے
فن کوئیسی نے اوجھانہیں ہوائی اسلئے
فن کوئیسی نے اوجھانہیں ہوائی اسلئے
فین کوئیسی نے اوجھانہیں ہوائی اسلئے
فین کوئیسی نے اوجھانہیں ہوائی اسلئے

روکا انانے بکتے سے ہم کومگر جیس ل بکنا تھا جن کو وہ سربازار بک سکتے۔ حب می وه بها به برا کرنا برا سرت و به چنس ندر بم سے بواہد ہم بھر لا سرت تعریب اس طرح جیتے رہے دنیا میں تیری اے حث یا مشکد کی میر خاندگی کا حق ا درا سمیت رہے سنز بہیں آئے ڈیا فرل میں اثر تو کمیا کریں ہم ذعب اکوسے تو روز وشب ایکا رہے رہ ر سی سوتے تھے تری یا دوں کی جا درا وہم کر ر یاد تھر کو دن لیکتے ہی کیا سرے رہے سیا سریں اسکا کہ دل سے دل مجھی ملتے دیکھے رسم ملنے کی نیھیاتی تھی مسلا سرتے دیہے تسری معفل میں اُحالا ہو۔ ہی منظور تھا شمع جب جب بحجہ تحجہ ہم خود حبل کرتے ہے إس لئے بھی کا دُن میں عزت ہماری ہے حمسل ہم پرائے تم کو ایت اعنم کہا کمرے تے سب

مون مہم ہے جبت ہرکسی ہے ساتھ ہے شرے عمرے ساتھ ہے تیری وشی کے ساتھ ہے

دردونم كرب وبلا المنوتمناً جستجو زندگ كى برامانت زندگى كے ساتقه

آگی کے سافتر تھے اب تک تو کیا حال ہوا سافتہ اس سے ہولیے جوبے خودی کے سافتہ ہے

المب ہے پہری میری زندگی کا دو تو میں تسی سے ساتھ ہوں اور حل سی سے مقتب

محون تیرے غم میں روئے گا جمیل تشنه کام برکسی کا اپنارونا ہرسی کے ساتھ جھے

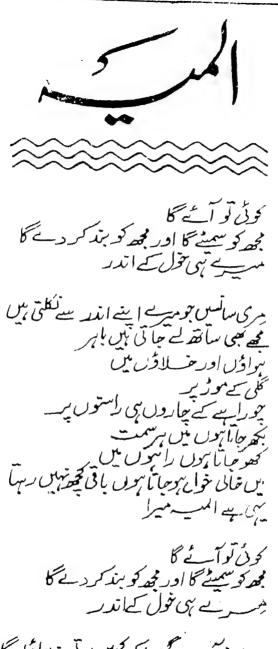

یں اپنے آپ میں گھٹ کر کہیں مرتو نہ جاؤں گا یہی توشوج رہتی ہے تھے اکتر سمٹ کاعمل سیتر ہے یا میرے بکھرنے کا ذراتم بھی توسوچ



یں نے دیکھا ہے ہمندرکوسمندر بن کر وہ میر ہے من کی طرح اُجلا نظر آیا ہے فکروانسساس سے بھی کہرا نظر آیا ہے میر سے سینے کی طرح جو فرا نظر آیا ہے میر سے جذابوں کی طرح اچھا نظر آیا ہے

اُس کے سینے ہیں کئی واز چھیے دیکھے ہیں ۔ اُس کے آنکھوں میں بہت نور بہت نیزی ہے اُس کی آنکھوں میں بہت نور بہت نیزی ہے اُس نے بھی دیکھا ہے میری ہی طرح دنیا تھے میں کھی ہوں چاہی ہوں اور وہ بھی تو کھے کہا تہاں اس سے بھی یا وُن بر نے یا وُل سے ہی تھے گئے نہا ہے ہر طرف کھومتے رہتے ہیں بھد کے سمتدرین کر تم اگر دیکوسمندر توسماؤ اس سے جذبوں کی کسک تم کو دکھائی دے گی دل دور دی ان دے گی اس سے بہونٹوں کا ترجم بھی سنائے دے گا اس سے بہونٹوں کا ترجم بھی سنائے دے گا اس سے سینے کا تلاظم بھی دکھائے دے گا اور تم مور کو سمندر ساوسے باڈ کے بیس نے دیکھا ہے سمندر کو سمندر ہی کا معلی میں نے دیکھا ہے ہی سمندر کو سمندر ہی کور ایس معلی میں اب کتنی ہے جہراؤ تمہیں کیا معلی میں سمندر کی طرح ایس معلی السالگت ہیں جہ دولوں الگ ہیں ہی تہیں ہے بیر ایال اگر وہ ہے تو میرا یہ شرف بیر ایس کی ایک میں ہی تہیں ہے بیر ایک اگر وہ ہے تو میرا یہ شرف وسعت کون و مکال میرے بھی افکار میں ہے وار وہ میری طرح آدمی ہے جامرہ ہے

میں نے دیکھاہے سمندر کوسمتدر بز



مسکارا ہوا ہواسے سا زبہ ہولے سے گنگنا تا ہوا ہماری بانہوں سا ہماری بانہوں سا بھر تھے موجیسے ہوا وک سے جیسے لاتھے ہیے رکنا رہے آکے جولوں اپنا سرپشکی ہیں سی چاہ آہوں شمنڈ رینوں میں تھرا ہوا مری بھی گور میں موجیس آٹھیں بھیر ترے ہوڈیے مری بھی گورس شورج کو ڈیے شکا جائے

بهرت خسی سے معتدر بہت خسین سے سوررج بہت خسین سے شام بہت خسین سے شام بہت خسین سے شام بہت خسین سے شام بہ شعارشعارشندر بہموج موج شفق بہموج موج شفق

\* XX



اے شریک زندگی تھ کو خبر مطلق نہاں تیرے گھری جار دلواری کے بام رکی زمیرے ماد توں کا ورطو فالوں کا گہوارہ سے سے جو مسلسل مورکر دش ہے وہ سیارہ سے سے اس جگہ ہرآدی سے اپنے مطلب کا غیالا اس جگہ نیام ہوت ہے میں ہوت کے ملتا ہی نہیں جا کو فا اس جگہ رسا گیا کر میں ہیں ہیں ہیں ہوتا کر وفا اس جگہ رسا گیا کر ایس جگہ رسا گیا کہ اس جگہ رسا گیا کہ ایس جگہ رسا گیا کہ ایس جگہ رسا گیا کہ اس جگہ رسا گیا کہ اس جگہ رسا گیا کہ اس جگہ رسات نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ اس جگہ رسنت نہیں کوئی غربیوں کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

اس جگہاں رافتی سرایہ داروں کیلئے ہرمصبت وقف ہے قسمت کے ماروں کیلئے اس جگہ مجبور لوں کا نا) لینا جرم ہے اس جگہ کرتے ہوؤں کو تھام لیناجرم ہے اس جگہ اس نے ہوں انعاف کا ایمان کا اس جگہ انسان سے ہیں لہو انسان کا

اینا موں اینالسید باشآ موں اس جسکر دن می تعدیاں اس طرح میں کاشاموں اس جگر

الىمشرىكى زندكى تجدكو فرسىمطلى فهيرى السي جگر ب مراه اسما برايك ذره السيسى السي خاب اباد بي چين وسكول مكن تهير تمهار المارين

خیال و فکر کی دنیا پہنچا چکے ہوئم تخیلات کوریکس بنا چکے ہوئم مرک ہراکیہ خسی ساچکے ہوئم

شمهاراحسن سے جوذبن ودل پرهاهامر شمہارے ہجریں ہزم نے سرائعا یا ہجہ

تماں جبرے کی زنگت کلاجسی ہم۔ جھکی ہی اسکوں میں شاب جسی ہر حیابیں دیکھیے شوخی مجاب جلیسی ہے۔

تمهار سے پیارنے شاعر مجھے بنایا ہی۔ تمہار نے پیجرس مرغم نے مرافقایا ہے۔

> سکون قلب ہوتم میری آ رزقتم ہو شعور ہوش ہوتم میری جستی تم ہو نگا ہ عشق دمجیت تی آئرو تم ہو

سلیقہ بینے کا تم نے قصے سکھایا ہی۔ تہارے ہجر میں ہر نم نے سرانھایا ہی فعناشے شوق پی جوے کیلئے آجا ڈ وفاکا پیارکا پرچماُ ڈانے آجباڈ مریے تخاں موحقیقت بنانے آجاز

تمہاری یادس مُنہ کو کلیجہ آیا سطے سلیقہ چینے کا تم نے تھے سکھایا دھے تمہارے بیار نے شاعر بھے بنایا دھے تمہارے بھار نے شاعر بھے بنایا دھے



میں اپنے آب میں اکھا ہوا ہوں برسول سے مسار زائت سے باہر بہت اندھیراہے سمٹ گیا تقربنا اپنے آپ کا قب ری بکرگیا تر آندھے وال سے واسطہ ہے مرا اندھے کی محالئے میں ہی ناک سرائفائے سرئے سترتی تعبری لسی نہ باس نسکالے سکوئے فعمالیہ زامت نئے اندریمی اکے گھٹی سی ہے۔ حصار ابنس کو توری توریقی تہیں سکتا سزایدکسی ہے۔ انخرکو کیا ہے میرا گٹاہ مربے لیۓ نہیں جیسے کہیں بسی جائے امال



| . 1 | الجھوب رحمت کی اکے نظر کر دے                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ا مجھ بہ رحمت کی اکر نظر کر دے<br>میرے دل کی اندھیری کھائی پیر<br>چانڈسورج کی روشنی بھر دے |
| 1   | چاندسورج کی روشنی بھر <sub>د</sub> ے                                                       |

مجھ کو خود سے قریب رکھ یا رہ ۔ جتی جاہے نواز دے دولست دل کالیکن غریب رکھ یا رہ

دامن آرنو مرا بھسد دسے القام میں جا التا میں جا التا ہے التا ہمکو خوش مردے



| . 1 | میرے ہاتھوں میں آئینہ دیسنا<br>، حموث کہنا مجھے نہیں آتا<br>سیح کہوں اتن احوصلہ دیسنا |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | . هو من کهنا محمد نهیل آتا                                                            |
| '   | سيح كبول اتنا حومسله ديينا                                                            |

ا اندگ گراسی کو سحیتے ہیں حولا !!! ا نندگی گراسی کو سحیتے ہیں سے ا

> میرے ہاتھوں میں جب ایاغ جلے ا کس قدر روشنی تھی آنکھوں میں ا دل میں یا دوں سے جب جراغ جسلے



تمین داننادماغ مت رکھتا رات باہر آگر بتانی ہیں گھر ہیں جلت جراغ مت رکھنا

روشی کھو جنے میں بھیلا ہوں مگر میاکروں گامیں لے کے نئی روشی جس کی خاطر جسلے ہیں ہزاروں کھر

> مت کروشور وغل مت کرو بادم تو ایک تم می تہیں تیز ضخر سے للے وقت کی ارب میم برطرف کو بہ کو



میں نے قسطوں میں زندگی جی ہے۔ تشکی کا بھرم بھی رکھٹ تھا خالی لوئل مجود کر لیے ہے۔

میں ہی ایسا ہوں دل میں ترمطاف کی لیے ا اک بل جی تجھ سے دوریہ جاؤں گامیں تجھی ا جب میری یا دآئے تو اطراف دیکھے لیے

جانے کیا دیکھا ہے بھے میں ڈررہی ہے زندگی غاربین تاریکیوں کے قبید رکھ سے عمد ربھر روشنی کی بات کیسے کررہی ہے زندگی



اِس قدر بھی ٹوٹٹ اچھا نہیں زندگی توجنگ کامپ اِن بہتے ازندگی سے بھاگٹ اچھے انہیں

زندہ رسا بھی کی اُٹواب نہیں ا زندگی کے عذاب سے بڑھ سے ر ا مربے مولا محوث عسناب نہیں ا

> ا بھائے کی محتاج ہے سہ بان کے ا دوستی کی اور سیا تعرافیت ہو و اک دکاں ہے کانچ کے سامان کھے ا



دھوپ صدلوں کی امدہیاں ہی پیاس مال کا آنچل رہا ہہ جب سر پر۔! مون دیے گا دُعاشی کسکی آسس!



برکرن آفت به بوجاتی ا ا تم آمحد زندگی میں آجا ہے ا ا ذندگی کامسیاب ہو جساتی ا



سه بقیاً معنق ساجها د و ا وه نبین باس میری پری جسیل میری سانسوں میں ہے وہی فوشبون





| . 1 | ایک میں جیسے مبل رہا ہو کوئی<br>الیسے جیب ہمیں تیری دنسیا ہیں<br>دھ میں جی جا اسم کوئی |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | اليسي جيت المحل تيري دنسياس                                                            |
| 1   | دهوب س جیسے میل ریا ہو کوئی                                                            |

ا تیری دنسیاسی جب جہتم ہے ا پیری دنسیاسی جب جہتم ہے ا پیرجہنم سے سیوں ڈرا تا ہے۔

ا میابت ؤں دلِ خراب کی بات نرندگی خواب میں گذاری سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے خواب کی بات



ا باتھ میں کیا ہے اس کے کیا دے گئے ا اس کو اتنا نہ سرچر کھیا ؤجسیل ا دیکھو دنیا ہے ہے دغیا دے گئے ا

مرش بھی ہیں قالویں دل بھی دسترس میں ہے۔ تجھ کو یا درکھنا بھی تھھ کو بھول جانا بھی کل بھی میرے لیس میں تھااب تھی کے بستیں ہے۔



| كياكبول كيه جي رباب جميل | i.  |
|--------------------------|-----|
| تشکی صدید بره می بوگے    |     |
| زبرے جسم بی رہا ہے جسیل  | 11. |

ہاتھ اپنے ایاغ لگے۔ حباتا سب اندھیرے دھواں دھوال ہوتے روشنی کا تراغ لگے جہاتا